عوشيظم صريب ببذاعب القادحبلاني ملقيه بستغى واهتامر جات عقت سيلاني خال المراب والم 

www.maktabah.org

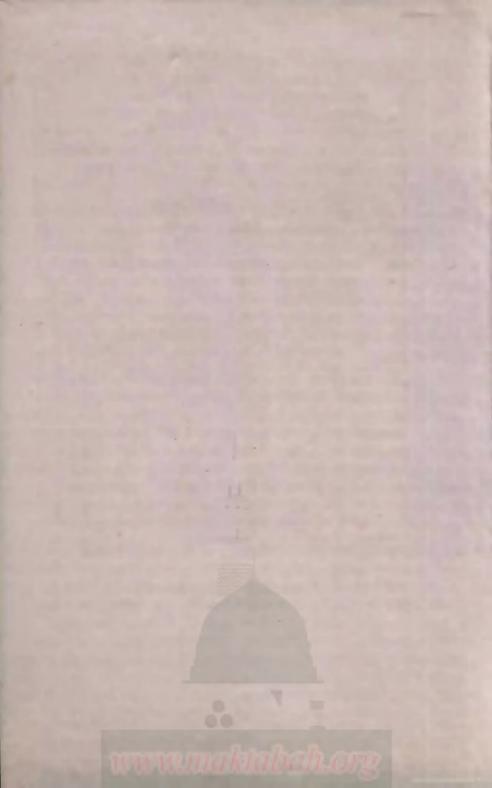

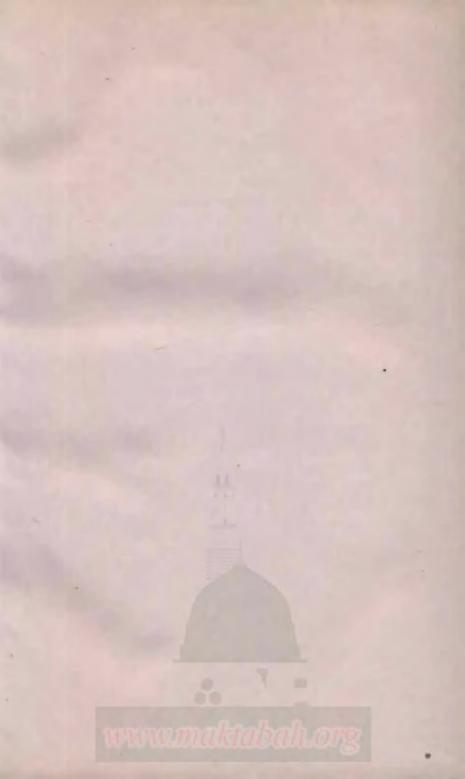

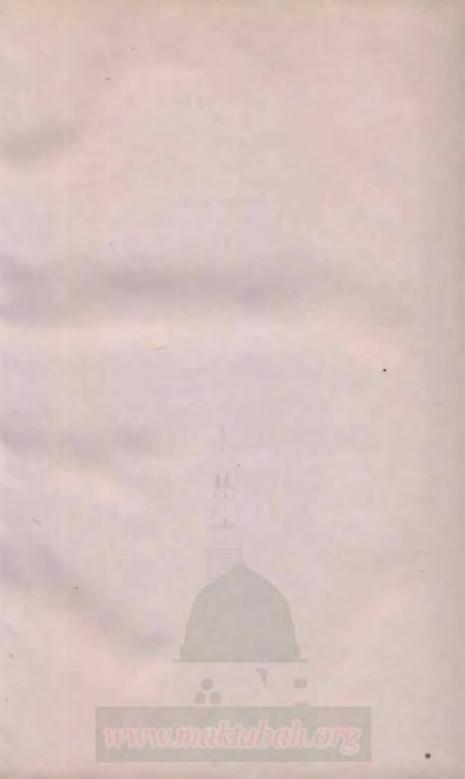



نام كتاب \_ جلار الخواطر - حفزت سير ناغوت الأفظم ومنى الدّعن حفرت سيرعبدالرزان كليلاني قدس سرو ت دُاكْرُ فِي عبد الكرم طفني الم اله مترجم اردو رونيسر واكثر محدط مرافقا دري \_ شفقت جب لائي فال - كاروال يكيس لاجور \_ كلته نويه اللج بخش رواد و لا بور بال تاليف صفحات اردو\_ تميت، اردو.

www.maktabah.org

### فرست عنوانات

| 110 | جيون فبس       | 114 -  | ئى بىس       |
|-----|----------------|--------|--------------|
| Iry | اکسیوی فیس     | ro _   |              |
|     | بانتيوس مجلس   | PZ     |              |
| 14  | تيئيوي مجبس    | PP     | , 0.         |
| ITT | چوبيوي فيس     | or     |              |
|     | پیسوس مجلس     | 10-    | 41.0         |
|     | چېيسوي کس      | 1A     |              |
| 100 | سائنيوي لبس    | 2F     |              |
|     | اتھائمیوں مبس_ | 49     |              |
|     | انتيوي مبس     | ۸۵ _   |              |
|     | تىپويىلى       | 91     |              |
|     | اکتیوییب       | ۹۳     |              |
|     | بتيسوي مجلس    | 99     |              |
| 141 | تنتيون مبس     | 1.0    |              |
| ١٨٥ | چونتيوي يې     |        | پذرهوی فیس   |
| IAY | پنیتیوی محبس   |        | سولهوي مبس   |
| 1/4 | چتىپورىكىس_    |        | سرعوی فیس    |
|     | سينتسوين ليس   | 11A —— | اللهاردي مبس |
| 190 | ادنتيوي فبس    | IFI    | الميوم مبس   |
|     |                |        |              |

| r•r  | انانسيون علس     |
|------|------------------|
| 11.  | فالسيوي محبس     |
| r19  | اكتالىيوىي كبس   |
| rr   | بيالبيوس فبس     |
| rra  | تيناً ليبوي مبس  |
| ra•  | چالىيوىي مجبس    |
| ror  | پنیتالیسویر محلس |
| r/ 0 | وصا یا غوشبہ     |

## مختفررؤداد متعلقه "جلارالخاطر"

یمنطوط جو حضرت غوث الاعظم سیدنا عبدالقا درجیانی رحمة الته مدید کے پنیآ لیس مواعظ د مجانس برشتل ہے۔ زینت نظا میرے معظم د مخدوم مولانا مولوی علی احمد صاحب مکند سبی شیخ درولیش خال جا اندھر شہر کے ذاتی کتب خالہ کا جوانہوں نے دریڈ میں پایا عقالینے جدّ بزرگوار حفرت مولان غلام سین بن محمد اظم انصاری شے۔ مولوی علی احمد صاحب بعیت شے اور ندید جی شتبہ رکھنے کے باوصف والہ

شیدا سے کام غوث باک کے حضرت غوث باک کی کتاب الفتح الربابی رموبی ، بعداز کلام ربانی ان کی حرز جان رہتی تھی۔ اس کتاب کی سمجھتے کہ بہن ، بعن قلمی کتاب "جلا را لخواطر" ان کے خیاوں میں بسی جوئی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طور پر سے بھی مش کتاب " فیوش پردانی ترجمہ الفتح الربابی " به باسس زبان ارد و جوہ گر ہو جائے۔

چنانچ سنالالئے کہ آس پاس کے زمانہ کی بات ہے کہ ایک روز موقع کی مناسبت
سے فرمایا " بھٹی ! تم جو لینے کام سے سیسرٹھ جارہے ہوید ایک دوفلمی کتابی ۔۔۔
ایک بہی " جلارالخاطر" دوسری " قرات سربھی کی چندسورتیں " بوحفرت غوث پاک کے ذاتی کمشوفات بر بہنی ہی ۔۔۔۔۔ مولانا عاشق المی صاحب سے مقی کے پاس کے ذاتی کمشوفات بر بہنی ہی ۔۔۔ مولانا عاشق المی صاحب سے مقی کے پاس کے دادد تر عمر کر نے کی درخواست کرد بھر طیکہ دہ قلمی نسختی صحت سے مقین ہوں میں ایر ٹھ کے اردد تر عمر کر کر درخواست کرد بھر طیکہ دہ قلمی نسختی صحت سے مقین ہوں میں ایر ٹھ کور د بنا۔ بہنیا۔ مولانا نا بھی مار کہ مورد بنا۔ بہنیا۔ مولانا نا بھی ایر کرم کا مورد بنا۔ بہنیا۔ مولانا یا بہنیا مولول کیا جمر صاحب کا بہنیا مولول کیا

ادد دیگر معلومات عاصل کیں۔ " جلارالخواط "کو دیرتک ملاحظ کرتے رہنے کے بعد فرمایا جومفہ ما " یہ تقا " مجے حزت فوت پاک اور ان کے کلام سے نسبت باطنی عاصل ہے میں کہہ سکت ہوں بلا شبہ یہ کلام ، کلام شیخ رحمۃ الشعليہ ہی ہے ۔ البتہ کا بت کی اظلا ہے شمار معلوم ہوتی ہیں ۔ میں ایک وقت میں ایک کام کرنے کا عادی ہوں اور وہ بھی اس طور پر کہ سر پر کا تب سوار ہو اور کام طلب کر دہا ہو۔ تب میرا تعلم دواں ہوتا ہے ۔ اکس وقت میں کلام الشک کام میں معروف مہوں ۔ آپ یہ چھوڑ جلنے ۔ اور کم عیں رکھیے رحفزت مولوی علی احمد صاحب کو میرا سلام بہنچ لیے اور کہنے کہ ذراجی قرات کی در بھی رکھیے رحفزت مولوی علی احمد صاحب کو میرا سلام بہنچ لیے اور کہنے کہ ذراجی قرات بات کی ہوتا ہوں گا۔

ایک عرصہ کے بعد انہوں نے ادھ توجہ کی ، جس کا علم بھے اس کے تمرہ سے ہوا کہ دشاید اول کمشوفات فوتنیہ برا ہن اد دو میں سامنے آئی ، چر" جلا را لخواط "کی مرف دس مجانس کا اردو ترجہ " محل الجواہر" کے نام سے سامنے آیا ۔ اس کے ابتدائی تنین صفات جامع و ماضع تعاد نی اور تشرکی نوعیت کے ماس بیں ۔ جن کا کوئی محضوص عنوان نہیں رکھ گیا ہے ۔ ہم یہ نینوں صفات کی توجہ کے ساتھ مشلک کوئے کا مشرف ماصل کرتے میکن طوالت کے موف سے بقدر مرودت پر کھایت کرتے ہیں ۔ وکھی کھٹ ا

یہ نسخہ جلارا مخواطراسی کمتب فامد کاہے جس کو حفرت مرحوم کے نواسہ حفرت مولانا علی احدصاحب مدفلائے نے جواس فاندان کے ماشا راللہ چاند، کم گوعز است نشین ، عاہدازاہدا متنقی ، مشفقے شفقت جلانی صاحب

کہ با تخد میرے پاس اس عزمن سے پہنچا یا کہ افتح اربانی کی طرح اس کا ترجم بھی کردوں مرد کھینے سے معلوم ہوا کہ کتا بت کی صداع منطباں ہیں جن کی اصلاح اس سے زیادہ مشکل ہے کہ دو مرانسخ نہیں جس سے تصبیح یا مقا بلہ کیا جا سے ۔ اس سے میں نے مدر کر دیا کہ اب مبراد ماخ اکس عمیق غور و تکر کو تھی نہیں کرسکتا ۔ چند ہی دوز گذرے تھے میں نے خواب مبراد ماخ اکس عمیق غورو تکر کو تھی نہیں کرسکتا ۔ چند ہی دوز گذرے تھے میں نے خواب

كي كرحفرت فوسف سيرعبدا لقاوجلياني تنزييف لاسته اور في لين سيندست دكانا وإين ہیں میں جہات ہوں کہ میرا قلب ان فیومنات کا تھی نہ ہوسکے گا اورش ہو جائے گا۔ ہ خوصرت نے چیاتی سے بیٹیا ہی بیا اور اسی مالت میں الله کل گئی. میں نے مجما کہ حق فعالی شام کو پر امم کام مجد ناچیزی سے لین منفورسد اس سید اسی دن اس کی تفوی ترجمه اورسا ته بي ساته كما بت وطبا عديه كا انتظام كشروع كرديا . كما بت مي لفظول کی معولی فرد گذاشت کو تو بی نے منطی میں مٹمان کی نہیں کیا میں نفظ فطی اوروہ تصحیف جس کی حقیقت معوم کرنے میں و ماغ پر زور دینا پڑان کی نفرست مزور مرتب کرتا رہا بگر ان کی تعدادھی دو ہزاستے متجاوز ہوگئی اور مسید کو درج کرنے کے بیے جائسی صفات درکا ہوئے توسی نے انتخاب کی اور اخلاط سی جی عرف ان کو درج کرنا عرفدی مجھا جن کی تقیمے مي بهن جاكد ايك ايك مفته ميرا وماع جركانا راجهد الرجيداب اصلاع كي بعداس كا الدازه بوناتشك م كراكس مغط لفظ عصيح لفظ تكالي مي كتني وروسرى جولي ب میں ان کو آخر میں اس لیے درج کرتا ہوں کہ اصل نسخہ بھی محفوظ رہے ادرمیری تقییم اگر خلط ہوتو بعدیمی کوئی صاحب اس کی معیم تقیع فرماسکیں۔ تاہم بعض جا دماع نے بالک کام نہیں دیا اور بعن جگہ شرعی احتیاط مانے ہوئی۔ دیے مواقع پر می نے اس عبارت نقل کر کے اور خط کھینچ دیاہے۔ بہرمال متنا میری طاقت میں تقا اس کوخرچ کرچکا مگریسب دجرانی اور دماغی کام ہے اس میے دھاہے کہ جہاں علطی ہوئی ہو حق تعالی معاف فرطئے اوراس كومخلوق كے ليے نافع اورمير سيا صدقة جاريد بنا دے آسي ا

(بذہ ناچیز عاش البی غفرلہ دالوالدیمیسرٹی دبیتے الادل سنت م ابریں سیمالیہ)
اس کے بعد مولان عاشق البی صاحب واصل بحق ہوگئے ۔ پاکستان کی تشکیل کے بعد
مولانا کے صاحبزادہ مولوی مسحود البی صاحب سے مراسلت جاری رہی ۔ ان کی تمناعتی یا
تاجرانہ تقامنا کہ بقیر حصّہ کا جی اسی بایہ کا ترجمہ ہوکر \_\_\_\_ شائع ہوجائے . سکین جب

دہ عرصہ تک ایسا مذکر بائے تو میں نے بوسید حفرت مولانا محد ذکر ما صاحب امانت والبس منگوالی ۔ اب یہ بارگراں میرے لیے کندھوں پر آپڑا۔ جو سوچنے میں آسان نظر آ ما عقا ، سکین جب عملاً کرنا جا ہا تو یعبی سمجہ میں نہ آئے کہ کس سے کہوں ا کیسے کہوں اور کیا کہوں ! ؟

### ع كعشق أسال موداول وك افتار مشكلها!

اگرکسی سے جرائت کرکے ذکر کیا بھی تو اس نے ایسی نظروں سے دیکھا گویا کوئی نادان بڑائی صاصل کرنے کے شوق میں اپنی اوقات بھول گیا ہو۔ میں جان گیا یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے۔ اگر کسی پیبٹر کے متھے چڑھ گیا تو کتا ب کے ساتھ مجرسا دہ دیہاتی کو بھی نگل جائے گا۔

آخر فیب سے مدد ہوئی معم مجد نیجے ، مشہورد معروف برانی کم باب کتب کے اجر مولوئی س الدین مرحوم نے ایک روز بیکا یک بعبات مجرسے مخطوط طب کی اور میرے روم دو کرا جی سے تشریف لائے ہوئے ایک مما حب ، جن سے میری ثنا سائی نہیں تقی کے حوالے کی اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی فرائش کی یمولوی صاحب نے میرا فرش بھا نہتے ہوئے مسکوا کرفر ایا ، مطمئن رہتے ؛ اب انٹ رائٹ ترجم مجی جلدا زمید ہو جائے گا اور شخ بھی محفوظ رہے گا ۔

سین افنوس کہ ایک مدت گزرگئی اور کل مراد عاصل نہ ہوار او پرسے یہ عاد اللہ بھٹی آیا کہ مولوی صاحب موصوف کا اپیانک انتقال ہوگیا جس کے بعد مترجم صاحب سے میرا دا بطہ قائم نہ ہوا را دو میں کننے کے کھوت جانے کے غم میں گھنے لگا۔ تا ہم اسیب کا دامن ما تھسے ھوشنے نہ پایا۔ حتیٰ کہ کم دسینے تین برس کے بعد ایک دوز پنجاب پیلک لائم میں معمول کے مطابق مرد درولیش پروفنیسرعبرالحمیدصدیقی سے طاقو فرط مسرت سے طاق فرط مسرت سے صاف کی درجنے ہوئے یہ مزدہ عبانغزا سایا کہ آپ کا لا بیتہ مخطوط

مل گیا ہے اور یہ اسس دقت میرے ہم وان گوجرا نوا لیکے متہور ہومیو ڈاکٹر طفی ماحب
کی تولی میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نک یہ ننی ہوں بنجا کہ مولو ٹی سوالدین مرحوم نے کرئی
کے جن صاحب کو ترجمہ کرنے کے بیے دیا تقا ، ایک عرصہ کے بعد ، اپنی ذاتی صوابد بدسے ،
آگے جلادیا اور ڈاکٹر صاحب موصوف ترجم کر چکنے کے بعد خود منتظر بیٹھے تھے کہ مالک کا پہتے
چلے تو منظوط مح ادود تمرہ اسس کے حالے کروں اور اپنا بھی حق الخدمت عاصل کروں ،
چنا نی صدیقی صاحب مرحوم کی وساطت سے معا مارسے پایا ، میرا مخطوط می مل گیا، ڈاکٹر ماحب کا حق الحدمت ، نہیں بہنے گیا ۔

اب میرے لیے اگر مرحلہ کا بت اور طباعت کا تقار جر بجلئے خود دادی ہمفت خواں مے کہنے سے کم نہ تھا۔ تاہم ہر کام بھی بر آ مانت فاص خواج سیف الدین منیا رکن ادارہ منہاج القرآن ادر کر سبد شوکت علی صاحب بایٹ کمیل کو پہنچا ۔ اور کا ب کا دواں پرس میں طبع جو کر، مجد صورت میں ، فیضل ایرذی و بہ کرامت حزت خوث الاحقارہ منظر ماہ پر جلوہ افروز ہوگئی ہے ۔

کتابی قیمت کے بارے میں اتنی گذار شہے کہ میں نے یہ کام مالی منفعت کی کی عزمن سے برگز نہیں کی بارے میرے کی عزمن سے برگز نہیں کیا ہے۔ میری دلی مراد آج تک برابر وہی رہی ہے جو میرے مخدوم حفزت مولان مولوی ملی احد صاحب رحمۃ الله ملیے کی تقی رکہ اس کتاب کو یعنی طوا اس کے متن کو انا باد ہو جانے سے بجانے کی اپنی سی کوششش کر دی جانے باتی حوالے اللہ کے کردیا جائے کہ حافظ حقیقی دری ہیں۔

شفقت جيلاني فان

### مِنْ عِلْمَا لِهُ حَمِّنَا إِنْهُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لففارتي

آج سے تقریباً بیریک سال بیہ ایک داش کے بھیے صدیبی اس نا چیزنے فود کو ایک قبر کے پائیں کھڑے پایا۔ ای نک قبر کا ٹھو یڈ تقق ہوکرا یک سفید واڑمی والے بیٹے سے بزرگ نودار ہوئے ،جن سے ہیں بڑھ کر بھنگر ہو گیا۔ اسی نے تین اور بزرگ قبر کے بائی طوٹ کھڑے دیکھے، جوفر ناتے تھے کہ یہ بیران پیرٹی عبدالقا در جوپانی دعمۃ اللہ معید ہیں .

ا گلی منبع بعداز تلادت قران اس فواب کا پنی نیک بخت بیوی سے ذکر کیا اور کہا کا گر پیچے اور تشجیع ہے تو اس کی تعبیر تو یہ ننبتی ہے کہ اس عاجز کو ان سے کوئی فیض ہو ، کہاں مدمن کا مستنی اور کراں یہ گلندگاں مند ہ میں اور تن آئی گئی جو گئی ہے۔

ان دنوں میں بائل فارغ تھا چوکھ طلای مشاورتی کونس سے علیدہ کیا جا چاتھا ہا ۔ می عقق ومترج کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ دوران کاریمسند کہ شادی شدہ جڑسے کو

برگالی بی فرصت و فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تہا یہ ذوق و شوق اور نہایہ مخت و مشفقت سے ایک سال میں " جلاہ الخواط " کا اردوہ ترجمہ " معار الخواط " کا اردوہ ترجمہ " معار الخواط " کا اردوہ ترجمہ " معار الخواط " کا ایک محمل کر لیا۔ و کا کھے مک کہ لیٹ و کھلی ذالیٹ ۔ اس اٹھا میں مولوی خمس الدین سے دابھ قائم دہا مگر بیل بیٹریت کا پیکر اور آدمیت کا نمونہ نفتلے الہی سے بیرمن قریخ ترجم کی محمل سے ایک ما میں ہے انتقال کر گی المدمنوز ت کرے عجب آزاد مرد تھا جبل ازیرمولانا ماشق المی میرمی دھے اس کا ترجم کیا تھا ماشق المی میرمی میں سے مون دس جبانس کا ترجم کیا تھا ماشق المی میرمی می میں میں سے مون دس جبانس کا ترجم کیا تھا اور اس کے دیا جے میں محرم میں مقات جولائی صاحب کا ذکر کیا تھا مرحوم نے اصل تحریک اور ترجمہ میں میں نے اصل تحریک دیا تھا۔ بعداز تلاکٹ میں نے اصل نے اور ترجمہ میں میں نے ایک کا میرمی میں اور ترجمہ میں میں نے اور ترجمہ میں میں نے ایک نواجہ سے میں کر کے دیا تھا۔ بعداز تلاکٹ میں موم ڈیمار مرشن ا بنجاب اما کی سے اس کے دیا ہے ایک کردیا ہے اس کے دیا ہے۔ ایک کردیا ہے اس کے دیا ہے۔ ایک کردیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہور کر دیا ہے اس کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کر دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کر دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کا کھیں کے دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے۔ اس کے دیا ہے کہ دیا ہے کی میں کی دیا ہے کہ دیا ہے

احقر ؛ ایم الے کریم سیخیم نتین نزد معجد مانی لتو جوک تھا نیوالا گوجرا نوالہ ربایتان ،

# برو فدية اكثر محرط مراتفادي

حوزت فوش عفلم کے جملہ ارشادات و طفوظات بلاست اسلامی ادب کا عظیم سرا یہ ہیں۔ ایانی زوال کے موجودہ دور میں صفور غوشیت آب کی دنی وعلی اور روحا ہے تعلیات کو عام کرنے کی جس قدر مزدرت آج ہے شاید پہلے کبھی مذمت و ماس کر جم کے ذریعے اردو دان طبقے تک بہنجائے ہیں جو خدمت سرانی م دی ہے لائی قدر ہے۔ سبی اپنی مدیم الفرصتی کی بنا پر مخطوط ادراس کے اردو تر بانی مرم الفرصتی کی بنا پر مخطوط ادراس کے اردو ترجہ کو حرف جستہ دیکھ پایا جو ل رزبان ترجم سادہ آسان ادر مام فنم ہے۔ شفقت خالی صاحب کو اللہ تہارک و تعالی جزائے خیرعطا کرے جن کا استام سے شفقت خالی منصر شہود پر آگیا۔ یہ منصر شہود پر آگیا۔ ایک منصر سبید افر سلین علی الشر علیہ دآلہ وظم

Willes 12

## ا**یک نظر** پیرزاده اقبال احسد فاروقی

چی مدی بجری مسانوں کے اقدار کے عودے کا دوانہ عقار سلطنت عبامیے جاہ و جلال کے برقم کائنات ارضی پرسایفکن مقے۔ دنیا بھرکی حکومتیں یا توان کے ذریکھیں تھیں یا با مبكذار \_ دارسلطنت بغداد سے ملوم وفنون كرئتي هيو شي يو ف كريدب اورايش كوسيراب كرہے نفے . دنیاوی فتوع کی دجہ سے سمان قرم امارت اور ثرفت میں ڈوبی جوئی تھی بھیرامارت و ٹروت كِيَّام مَنُوس الزّات مسلمان معاشر ب كوا بني نبيث مي الديد تقى را خلاقي قدرول كم الخطاط ادر معاشرتی نامجوار مایں مسلمانوں کے ترکر کریں چنچ رہی تقییں۔ ادر ہرحماس مسلمان یہ سوج را تفاکراس معاشرے کا کیا ہے گا۔ جو تیغ وسان نے کر اجرا اور طاقس دباب کی نذرجوگیا ہے۔ ان حالات میں صرت فوت الاعظم سیرنا سننے عبدا تقا درجلانی رضی الله عند عراق کے بیا مانور می بر مروتفرید کی تنهائیاں چوڈ کر عرد سی البلاد بغداد پہنیے اور معاشرے کی اصلاح کے سے زبروست تقاریرا ورخطابات سے لوگوں کو اپن طرف متوج کیا۔ آپ نے لوگوں کو ا ضلاقی لیتی سے اعظانے میں اہم کردار ادا کیا سائنے خطا بات میں دنیا برستوں اورا ندار اپندوں کوطلکاراآپ کی تقاریر کاید افرجوار بانج سوبیودی دامن بلدم می آئے۔ اورایک لاکھ مسافل فشری بداه روی سے توب کی ۔ مصف کی خطابات کو آپ کے بیٹے سيرعبدالرزان كب لاني اورغليف شيخ عضيف الدين مبادك فالمدندكراميا بشيخ عضيف لدين كى مرتبه خطبات تو فتح اربانى كى شكل يى ملى د نياكے سلمنے تبطيع بى . گرات كے ماجزاد

سید میدارزاق گیلان قدس سره اسای کے مرتبه خطابات عبلارانخاط کے نام سے اعجی تک منطوط ک صورت می محفوظ تھے اور زاور طبع سے آراک تر نہیں ہوئے تھے۔ دنیائے ملم ففنل کی بی خ کش کفتی ہے کہ نسلا بعدنسلا بی طابات جنا ب فت پاک ع عقدت مندول مي منقل بوت الت اورجناب مؤث كرايك الشيدائي اور عقيدت مندجاب شفقت فانجلانى فاكذشة عالىس برسوس اس كاب كو محفوظ ركها رادراب ان كى سعادت كاشاره جيكا تواس كتاب جلارالخواط كوع بي ادر الدو ترجم مي زيوطي سے آواستہ كركے على اور روعانى دنيا مي ايك نهايت بى ایم اورنایاب دت دیز کاف فر دیات میلارالخ اطر کے بعض خطابات فع الربانی می جی المع بي مرتبين المي مك الم مطالعه كي نظور سے ادھي تقے ۔ وہ صفرت جياني ما كى ما عى جميد سے مدمنے آدہے ہیں ۔ اللہ تعالی انہیں جب زاتے خیردے انہوں نے اصل كآب كوعون مي عيراس كاترجمه اردوس يكي اور علنيده ملليده لاكرملي دنيا يرمرا احمان كية مى نوس بى خطابات كور شرها تو مجے جاب خوث ياكى فافقاه بغداد كي شام جانفزارنے مگریا سی نے ان خطابات کی عنوی کیفیق پر فور کیا ، تو و الحوس ہوا کہ جناب فوث اعظم کے معین کے بے پناہ مجمع کی مقب نعال میں مجھے بھی ملک مل گئ ہے۔ یں نے اپنی دل کی گہرائیوں پر نگاہ ڈالی تو برملا پکارا تھا ہ كس كى زىغول كى مبك لائى بيطجا ليسم دل و جال وجد كنال عبك سكنة ببر تعظيم

الله تعالی میرے دوست شفقت فان جلانی کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے اس کاب کو قادریت کے کاستان مقتیت میں گارستہ بناکر پیش کیا ہے۔

# اظهارتشكُنُ

ای طرح میں ان تمام اجاب، مثلاً احکیم محد موئی میا حب یا نی مرکزی میس رضا الله با کشری میس رضا الله با کشری می ان تمام احب احد با در با کشری یا علی صاحب احد با در کرای کے مطاب میں الله با کشری یا علی صاحب احد با در کرای کے مطاب کا بھی شکر گذار بود با جنہ برا میں گذار کردیا بود بہر اور کرای گذار کہ میں ایک بیاری تماری گذار کشری بر کتا ہے کا نمایت دیدہ دیدہ دیدہ تا میں گذار کے معامل کا بھی محمود احد فال کا بھی محمود الله مال کا بھی محمود الله مقال کا بھی محمود الله مال دیا ہیں۔

شففتت بسيداني فال



### بسعوالله الرحس الرحم

سب تعریفیں استُدے بیے ہی جوسارے جہانوں کا پاکنے والا ہے اور استُد ہارے آتا جناب محمد رسول استُد علیہ الصلوٰة والسلام اور الن کی آل پراولاً اصحاب پر دھن بھیج لآین مُم آئین )

"اپنے آپ کو صدت بچاؤ۔ وہ بُراسائقی ہے اور سدہی مقابحب نے اہلیس کا گھر برباد کیا اور اس کو خدائے بنایا اور اس کو خدائے بزرگ و برترا وراس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کی مخلوق کا ملعون بنایا۔

کسی مجھداد آدی کے لیے صدر کر فاکس طرح جائز ہوسکتا ہے رجبکہ اکس نے ارشادس لیا ۔ "ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی ان میں بانٹ دی ہے یا وہ لوگوں پر اس چیزے صدر کرتے ہیں جوامشد نے ان کو اپنی مربانی سے دی ؟ مصنور صلی انشد علیہ وسلم نے فرایا :۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جا تا ہے جس طرح گا گا خشک اکو ای کو کھا جا تی ہے ۔ آگ خشک اکو ای کو کھا جا تی ہے ۔

اسے صاجزاد سے احسد سکے بارہ میں علمار رہائی کا فرمان کس قدر انصاف کو نے والا سبعہ اپنے ساعقی ہی سے متروع کر ہا ہے بہس اُسی کو مار ہا ہے اور سد کرنے والا بناہ بر خدائے بزرگ و برتر ۔ خدا کے ساعة اس کے فعل بہاور اس کی تقسیم یہ بھی جبرا کر تا ہے ۔

کی بات پر رامنڈ کے دروازہ سے) نوٹائنیں کرتا ۔امنٹد تعالی اوراس کے رسول صلى الشدعليه والم اورنيكيول كى عبت مي سيا بهو ما ہے سيا طلامت بركان نيار هزا اورنہی ماس کے کان میں عاتی ہے۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کریم اوراس کے ہندوں میں سے نیکیوں ' یکی محبّت میں سچاکسی منافق ملعون دمبغوض کی بحواس ب (اپہنے کام سے بازننیں آ ہا ۔ سجا (اپنے دوست اور دعمن کو) بیجانتا ہے اور بھجوٹا منیں بچانا ۔ سیجے کی ہمت اسان مک بدند ہوتی ہے کسی کی سی وسی بات کوفاط یں بنیں لاتا۔ بلاشبہ خدائے بزرگ وبرتر کو اپنی بات پر قدرت ہے جب تخب سے كونى كام لينا چاہے كا تھے اكس كے قابل بنادے كا راسے عالم! اگرترے ياس علم كے تعبل اور اس كى بركت سے كچھ ہوتا تونفس كے مزول اور لذتول كي خاط باوشا برل كدروازول كى طرف مجمعى ما دوراً ما عالم ك وه يا دُل بى منيى بوت جريه لوكول کے دروازوں کی طرف دوڑسے اور زاہر کے وہ باعقر ہی منیں ہوتے جن سے لوگوں کا مال لے۔ اور محب کی وہ انتھیں ہی منیں ہوتئی جن سے مجبوب کے سواکس کم ویکھے سچااگرساری منلوق سے بھی ملے تو اسے ان کی طرف نگاہ کرنا جائز سنیں ہے نکہ اس کے بیے محبوب کے سواکسی پرنظر کرنا علال ہی منیں - مذاس کے سرکی انتھوں میں دنیا بڑی علوم ہوتی ہے اور مذاس کے سرکی انتھوں میں آخرے ہی بڑی ہوتی ہے اور نى اس كى سرى انكھول مى الله كے سواكونى برانظرا تا ب -

اے صاجزاد ہے! منافق کی بجیان اس کی ذبان اور سرسے ہوتی ہے اور ہج کی بچیان اس کے دل سے ہوتی ہے ادر اس کے باطن کا بھید خدائے بزدگ و برنز کے دروازہ پر ہوتا ہے اور باطن المتدکے صنور وروازہ پر کھڑا بچینا رہ تاہے ۔ حتیٰ کہ اندر دافل ہوجا تاہے۔ خداکی تسم ! تم ہر حال بھوٹے ہو۔ خدائے بزرگ و بر ترک دروازے کی راہ تم خود اندھے دروازے کی راہ تم خود منیں جانے دو سرے کو کس طرح بنا و گے۔ اور تم خود اندھے

ہو۔ اپنے سواکسی اور کی لاکھی کسس طرح تقامو گے رہتماری خواہش اور متماری طبیعت اور متماری اسپنے نفس کی بیروی اور متماری اپنی دنیا۔ اپنی ریاست اور این لذتول کی مجبت نے تمیں اندھا کرر کھاہے تماری خرابی ہو تمیں ونیایں ہنا محبوب ہے مگرتمهارے کوئی چیز ہاعقر مذاتے گی ۔ اپنی دکان پر اپنی نماز کوکب ترجیح دو کے ۔ اخرت کواپنی دنیا برکب مقدم رکھو گے ۔ اپنے خالق کو ایسی مخلوق برکب مقدم دکھوگے اور اپنے نفس کی بجائے سائل کوکب ترجیح دو گے۔ خدائے بزدگ و برتر کے حکم کوا در اس کی منع کی ہوئی جیزے اُکنے کوا در اس پر جومعیتیں آتی ہیں ان برصبر كواين خوابش اورعادت بركب ترجيح دوك . نوگوں كا كهنا ماننے كى بجائے اس کا کہا ماننے کو کب مقدم رکھو کے عقل سیمعور تم برس میں بھنے ہوا لیے باطل كي حس مي حق منيس-ايسے ظامر كي حس مي باطن منيس ايسے علانيد كي حس مي سر منیں بعب تک گنا ہ ظاہر جم پر ہیں میری طرف قدم بڑھاؤاس سے پہلے کہ دہ مہار<sup>ہ</sup> دل تكني ينع جائي . عيرتم اصراد كرو ا وراصرار مين شغول ربهو توكا فربو غلطي كي تلافي کرلو رمقوڈی (زندگی یا تکلیف) سے بڑی (زندگی یا تکلیف) کومحفوظ کرلو جب تک رستی سکے دونوں کن رسے تہارے باعقول میں ہیں تلافی کرنو بنی کرم صلی المشعلیہ وسلم فرایا: کناه سے توبر کرنے والاالیا ہے جیسے اس نے کوئی گناه کیا ہی شیس اگریہ سترمرتبه دین میں بھرکرسے بجب تم فے رسول کرمے سے من لیا اور اُن کی بات پرعمل کیا اور آب سے اصحاب کی بیردی کرکے آپ سے ساتھ بہتر برتا وُکی تو متارے ول كومتارى فدائے بزرگ وبرتر كے سامنے كريں گے اوران كاكلام تميسى سنوائيں گے حس کی طاعت او عبودست اوتلد کی خاطر تابت برجاتی ہے وہ اوتلد کی کلام سنے بر قادر بوجانات يرسيد ناموسى عليدانسلام بهادے نبى كرم صلى المترعليدوسلم بران بر اور تمام نبیول بر درود و رحمت ہوراین قوم کے پاس اسے ان مکے پاس ترسیت

محتی حس میں امراور منی محتی ۔ لوگوں نے کہا ، ہم اسے قبول مذکری گے جب تک كريم الله كابيره نه ديكوليس كے اور اس كاكلام منس كيں گے آب نے ال سے فرمايا این ذات کوتواس فے مجھے بھی منیں دکھایا بھر تہیں کیسے دکھا دوں ۔اس برو کنے مظے کرحب آپ نداس کا مند دکھائیں اور نداس کا کلام سنوامیں ہم اس کی بات کیسے مان لیں رتب خدائے بزرگ و برترفے موسیٰ - ہمارے نبی اور ان پر درود و رحمت، کو دحی کی کدان کو کمہ دیجئے کم اگر ان کامیری کلام سننے کا ارادہ ہے تو متین نن رونے رکھیں جب چوعقا روز ہو خوب منامیں اور پاک کیرے بینیں۔ بھران کو لے کر آجاؤ۔ تاكىمىرى كلامىنى موسى علىدا ئسلام نے ان كواس بات كى خبركر دى بى امنوائے ابیای کیا ۔ عیر بیاوی کے اس مقام برائے جہاں دہ (موسی علیہ السلام) لیف خدائے بزرگ وبرزسے باتیں کیا کرتے ستے۔ اور امنوں نے اپن قوم کے عالموں اور بربزگاوں یں سے سرآدی لیے - حب حق تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے توسب کے سب ب بولش بوكرم كئے موسى بارے نى اوران ير درودورهست بوراكيلے ره كئے۔ اود رو کرعرض کی اسے پر در دگار !آپ نے میری است کے بہترین لوگوں کو مار دیا۔ امتد کوان کے دوئے پر رحم آیا . تو اسمیں استدنے زندہ کر دیا دہ اپنے پاول پر اعظ كالرس بوش اوركها موسى عليه السلام ، بهيس المترتعالى كاكلام سنن كى طاقت منيس آبب ہی ہادے اور ان کے درمیان واسطد بنیے رچنا بخیر استدتعا لی نے والی علیالسلام سے کلام کی اور موسیٰ علیہ انسلام ان کوسناتے اور ان کے سیے دہراتے جاتے سکتے۔ موسی علیہ السلام محص ابینے ایمان کی قوت اور اپنی طاقت اور اپنی عبو دمیت کے تابت موسفے کی بناریہ استُدتعالیٰ کا کلام سننے پرتا در موسے اور وہ لوگ محص اسینے ایمان کی کمزوری کی بنادیر امترکا کلام سننے پر قا در مذہو سکے ربس اگر وہ توریث میں أث بوث المتدك احكام كو قبول كرايية اور امرو مني مي اطاعت كرق اورادب

کرتے اور جوکیا اس کے کہنے کی جرائت اور تخریک مذکرتے تو خدائے بزدگ و برتر کاکلام سننے پر قا در بوجائے -

ا پینے والی کی اطاعت میں برطرح کوشش کرد۔ اور کوشش کرد کرتم نہ دینے والے كودد اور تورف والے سے جراد و است برظام كرنے والے كومواف كردو اوركوش كروكر بتمادا بدن بندول كے ساتھ ہوا ور متمارا دل بندول كے ميروردگار كے ساتھ ہو۔ اور كوشش كروكه يع بن تجوشي زبنو اوركوشش كروا اخلاص برتو ، نفاق مذبرتو . لقمان تحيم اليف بيشے سے كماكرتے سے السے بيٹے! لوگوں سے دكھاوا مذكر وكركسيں خدائے بزدگ و برترسے ایک مدکار دل سے طوعتاری خرابی ہور دومند، دو زبانوں اور دوکا موں والے مت بو کہ اس کے سامنے اور اس بے سامنے کھے۔ بنی سلط اوا بول مرتعبوت منافق دجال بر مسلط او ابول خدات بزرگ و برتر كے مرنا فرمان پر اس کاسب سے بڑا ابلیس ہے اورسب سے بھوٹا بدا ممال میری جنگ ہے تم سے اور ہر گراہ سے ۔ گراہ کنندہ اور باطل کی طرف دعوت دینے والے سے۔ اس برلاحل ولاقوة إلا بالمندالعلى العظيم سے مدد لية بول . نفاق متا دے دل بر جم كياسيد بتيس اسلام ، توبه اور زنآر ركفر ) توريف كى ضرورت سے عقل كيمور حب تم سے غباد معبث مائے گا تو دیکھو کے اور معودی دیر بعد بہیں بغر معلوم ہو جائے گی جس نے میری بات سنی اور اس برعل کیا اور اخلاص برتا وہ مقربین میں سے بناراس داسط کرائی بات ہے، کیا مغرجس می تعبلکا منیں بتاری خرابی مؤ امٹذ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوا در اپنے دلول سے اس کے سوا اور و س کی طرف متوج ہوتے ہو بجنوں کوجب سلیٰ کی مجست سجی ہوگئی تو اس کا دل سیل کے سواکسی كوقبول مذكرتا عقارايك دن لوگول براس كا گزر براً تو امنول في بوهيا، كمال آئے ہو ؟ ۔ کما ، نینی کے پاس سے ۔ پوچیا ۔ کما ل کا ارادہ ہے۔ بولا - بیلیٰ کی

طرت کا ۔

حب دل فدائے بزرگ و برتر کی عبت میں سچا ہوتا ہے ۔ تومولی ۔ ہارے نی اوران بر درود دسلام ، درجیسا ، وجاتاب کرخدائے بزرگ وبر ترف ان کے حق میں فرمایا ، ہم نے پہلے سے ہی ان پراستانوں کو ممنوع قراد دیا تھا بم جوٹ مذبولور متنادے دو دل منیں بلکہ ایک ہی ہے جس بیزسے بھی بجر جائے گا بھر اس میں دوسری منیں ساسکتی۔ امتار تعالیٰ نے فرمایا :۔ امتاد نے کسی شخص کے سینہ یں دو دل منیں رکھے جس دل میں خالق کی محبت ہو گی صحیح منیں ہوگا کہ اس میں دنیا در آخرت مور استدسه نا آشنا دمنا نفاق بریا کرنا ب- اور اس سے آشنا . السامنيس كرتا راور احمق خدائ بزرگ وبرتركى نافرمانى كرتاب اورعاقل اس كى اطاعت كرتا سبصا وربغض ركصنے والا ثافر مانى كرتاسيے اور مجست ر تھنے والا الحات كرتاب، وردنيا المشى كرف كى وص كرف والادكا واكرتا اور نفاق برتا كرتاب. اود كوتاه اميد اليانلي كرتا . اورموت كوعبلا دينے والا دكھا واكرتاب، اورياد ركف والادكها واننيس كياكرتا - اورغافل دكها واكرما به اوربيدار دكها والنيركم ہے۔اولیاءاللہ کو رغیبی فرشتہ متنبہ کرتا اور رغیبی معلم تعلیم دیتا رہتاہے' اور حق نتالے وسائلِ علم ان کے بیے مہیا فرما دیتا ہے۔ نبی کرم صلی امتُدعلیہ وسلم نے فرمایا، کرموس اگر میا در کی جو فی برهبی مو گاتوانشداس بر رغیبی، عالم متعین فرمائے گا جواکس کو دارصنیات اللید کی تعلیم دیتارہے گا ۔ نیکوں کی باتیں مستعار سے کر ان إینا دعویٰ کرکے باتیں رکیا کرو۔ مانگی چیز تھے مانی کرتی۔ اپنے مال سے كانى كرد- مانكى چيزى منيى - اين بالقرائ كيكس كاست كرد اور اس اين بالق سے بانی دو۔ اور اس کی اپن کوشش سے برورسٹ کرو۔ پیراسے بُن لو، سی لو اور مین اور دوسرول کی بلک اور دوسرول کے کیرول پرمت امراؤ حب دوسرول

کا کلام کے کہ بات کردگے اور اس کو اپنا بتا دُکے توننگوں کے دل ہمارے سے نفرت کریں گے رجب بچھے فعل نصیب بنیں ، فرت کریں گے رجب بچھے فعل نصیب بنیں ، فل مرسب کی کا تعلق عمل سے سے راستہ تعالی فرما ماہ ہے ، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوجاؤ۔

اسے صاحبزادے! فرستے حص اور طبع اور لانعین قسم کی مبت سی باتوں کے الحض كے سواكسي مات سے منبي اكماتے . ملكرس كا دل حق تعالے سے ور آہے تولا محالہ اس کے داعقہ یا وُل تھی ڈرنے ملکتے ہیں۔ اُس کا دل اس کے ڈرسے . كجه ما ماسيد . تو ما كذي الأصلى ومي تا تركيد بين - چنا كيد فرست وا ارام مي رہتے ہیں۔ متمادی ہاتیں ایک پر دوسری گنامول کے ڈھیر ہیں۔ جن کی عاقبت مجى مهل ب يم يه جانے بغير بائني كيے جاتے ہوك فائده مند ہول كى يا نقصال ده-موت سعے خردار ہو متہارے لیے موت سے فرار منیں متم حس کنے سننے اور لائعینی کا موں میں لیکے ہوانمنیں تھیوڑ دو۔ اپنی لمبی لمبی امیدوں کو کو تاہ کرو اور حص کو کم کرو۔ اس داسط كرعنقرب بتيس مرنا بعد ببت دفعه ايسام وتاب كرتهيس ميسي بليظ بليظ موت أجاتى سے بيال تك اپنے ياؤں برحل كر آئے تھے ، متادے گھركى طرت جنازہ اعظایا جا تاہے صبحے ایمان والا اپن جان سے بدلہ نے کراطینان عال کر ناہے بحب اس کی جان کو کوئی تکلیفٹ ہینجتی ہے تواسے کمتاہے، میں نے تو تحجی نصیحت کی مگرتم نے تبول ہی مذکی ۔ او مز جاننے والی ، او مز ماننے والی ، او ا متَّدى وتمن مُي في عليهاس بجراس دارايا تو عقار جوكوني اين نفس سے باذيرس کھود کریر اور مفر موا ہی منیں کر تاکھی فلاح منیں یا تا۔ نبی کریم صلی استرعلیہ وسلم نے فرما يا موشخص البين نفس كالنود واعظ مذبين اس كوكسي واعظ كا وعظ نفع منين ديياً بوفلاح چاسیے اسے نفش کونصیحت کرے ۔اکس کو توبرسکھائے اور بجا بدہ کرائے و

زہریہ ہے۔ پیلے حرام بھیروں کو جھوڑے۔ بھر شبہ والی بھیروں کو جھوڑے، بھر مباح بیزوں کو بھوارے۔ بھر ہر حالت میں فالص صلال بیزوں کو بھی بھواردے غرض کوئی جزن رہے، جے مجور ن دے مقیقی زہریہے۔ دنیا مجورے، المخرت محبورا بنوامثات ولذات محبوالا يرمن كونى جيزم رب بصعيوا مرد دے مالات و درجات رکوا مات اور مقامات طلب کرنا تھے وڑ سے اور خالی كائنات كسوام رجيز كو تعيوات بعثى كه خالق بزرگ وبرتر كسواكونى مزرسي-جو ہماری منتہ یٰ اور غامیت مقصو دہے ، اسی کی طرف بھیر جانے میں سارے کام ماہتی كرف والول ميں سے كوئى اينے ول سے بات كرتا ہے ـ كوئى اينے باطن سے بات کراہے اوران میں سے کوئی اپنے نفس اور اس کی خوامش اور اس کے شیطان کی بات کرتا ہے ۔ ایمان والول کی بدعا دست موتی سے کر پہلے سوچ آب عيربات كرتاب رفاق والاييك بات كرتاب عيرسوچاب رموس كى زبان اس کی عقل اور دل کے یکھیے (ماتحت) ہوتی ہے۔ اور منافق کی زبان اس کی عقل اور دل کے آگے۔ اے ہارے استدا ہیں ایمان والول میں کراورنفاق والوں میں مذکر اور میں دنیا میں نیجی دے اور آخرت میں نیکی دے اور آگ کے عذاب سے بچا۔

### دوررمی بسس ا-

جب دل کتاب وسنت پر عل کرتا ہے تو نزدیکی عاصل ہوتی ہے جب نزدیکی عاصل ہوتی ہے جب نزدیکی عاصل ہوتی ہے جب نزدیکی عاصل ہوتی ہے لیے کے اور ایک اس کے ماسوا کے لیے کیے اور ایک کے لیے کے اور ایک کے لیے کے کام کوجان اور دیکھ لیتا ہے۔ دیکھ ایس سے دیکھ تا ہے۔

توصداتي مقرب كاكيا إرمين مومن كے ليے ايك فور ہو ماسے جس سے وہ ديھا ب اوراس واسط رسول كرم صلى التدعليه وسلم في است درايا ب اور رسول امتدصلی امتدعلیہ وآ کہ وسلم نے فرایا ، مومن کی فراسست سے ڈرو اس اسط که وه امترکے نورسے دیکھتا ہے اور عارف مقرب کو بھی ایک فورعطا ہوتاہ جس میں وہ این قدرے بزرگ وبرترسے اینے نزدیکی کو دیجھاہے اور فدائے بزرگ وبرتر کو اسے دل سے دیکھ آہے سو فرطنوں کی روتوں اور نبیوں کی وجوں صدیقین کے دلوں اور ان کی روحوں اور ان کے حالات اور مقامات کو دکھیا ہے اور یوسب چیزی اسس کے دل سے درمیان اور باطن کی یا کمزلی میں ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے ہر ورد گار کے ساتھ فرحت میں ہوتا ہے اوریہ ایک واسطه ب جواس سے كتا ب اور خلوق ميں جھيرديا ہے بجض ان دونول مي زبان اور دل دونول کے قصیح ہوتے ہیں اور بعض ان میں دل کے قصیح مگرزبان ك لكنت والع بوت بي اور منافق زبان كافصح اور دل كالونكا بوتاب -اس كاسارا علم زبان مي بوماسيد ادراس سيدني كرم صلى المتعليد والم ففرايا سب سے زیادہ جس کا کھے این است کے بارہ میں ڈرسے۔ زبان کا نصبح منافق ہے

اے صاحبزادے احب تمرید پاکس آو تواہے عل ادر نفس سے نظر اعظار آیا کرو۔ نا دار نفس آی کو رجب تم این علی ادر نفس کو دیکھتے ہوئے آو گئے تو اُس رفعمت اسے خروم رہو گے جس کی طرف بیں اشارہ کر رہ ہوں - متمادی خرابی ہو۔ مجھ سے اسس میں بخص دکھتے ہو کہ میں حق باست کہتا ہوں اور متمادی حقیقت کھول دیتا ہوں۔ مجھ سے تو دشنی میں بخص دکھتا ہے اور مجسے دہی نا داخت سے جو خدائے بزرگ دبر ترسے نا دافعن زیادہ باس اور محقورا ا

عمل کرنے والا ہو۔ اور مجھ سے وہی مجست کرسے گا ہر خدائے بزرگ وہر قرسے وا قعن بست عمل كرمن والا ا ورعقوش باست كرسف والا بو يخلص مجوس مجبت كرماً الما ورمنافق مجوس بغض دكه ما المعاسب وسنى مجدس محبت كرما سب اور برعتى مجوس بغض ركمة المرتم مجوس مجست كروسة تواكس كاسادافائده تهیں ہی پینچے گا ادر اگرتم مجھ سے بغض دکھو گے تواس کا سارا نقصال تہیں ہی پینچے كاريني تولوگوں كى تعربعيت أور برائى كو كچيۇھى منيں جانيا تهوں اور زمين كى سطح پركونى بنين بسسه مي درول يا كوئى اميدر كهوى رجون رانسانول رحوانول زمين بر رینگنے والوں اور پیدا مونے والی سی بھی بھیرسے ماسوائے الله تعالیٰ کے بی منیں ڈرتا۔ استرحتنا مجھے اطینان ولا ماہے اتنا ہی ڈربرصتا ہے کیونکروہ ہولیم كالاك رجوكر ساكس ساكوئى إجهانس ادرباتى سب سے إجهادنى ب اسے صابراد سے! ایت بدل کے کردے دھونے میں نرای دہو۔ اور الماد ول كر كرا عيل كيد باسد الي والي ومواو عير كرول كو دهوو - دونول كي دهلاني اورياكي المطي كرد- است كيرول كي ميل دهوو اور است دل کوگن مولسے دھوو کسی مجی چیزے دھوکا نرکھا و اورمعزور مزموجونکہ متمارا پروردگار ہوچاہے کرسکتاہے کسی بزدگ سے نفل ہے کہ وہ اپنے ایک دین عبائى سے طن كي اور كها - اے عبائى -آؤ يم اپنے متعلى علم اللي بردوي - وك ردمولم بهادر فائم کے متعلق کیا طے فرمایا ہے ) اسس بزرگ نے کتنی اتھی بات كمى- اور حقيقت مين وه عارف بالشريمة واورامنول في ريم على الشعليه ولم كاارشاد سنا بقاكرة ميں سے ايك جنتيوں كے سے عمل كرتار مهتاہے - ميمال مك كم اس كے اور جنت كے درميان صرف الك دو يا عدكا فاصلررہ جاتا ب ربین مرنے میں) کر تقدیر کا اکھا غلبہ کرتاہے اور وہ جنمیوں ربین کفر)

كاعمل كربيطة ابعض كى وجهس دوزخ بين جلاجامة سيدا وراسي طرح ايك جہنیوں کے کام کر ما رہا ہے جی کہ اس کے اور آگ کے درمیان صرف ایک دو باعد کا فاصلدره جامات کمتقدیر کا تکھا غلبد کرماسے اور وہ جنتیوں کے عمل کر تا ہے اور اسس کی وجہ سے وہ جنت میں عبلاجا تا ہے ، (الحدیث) تهادے بارہ میں امتر کاعلم اس وقت ظاہر ہوسکتا ہے جب تم اپنے بورے ول اوراین پوری ہمست سے اس کی طرف رجوع کرو۔ اور اکس کی رحمت کے دروازہ کو لازم بچڑ فور ا بینے اور اپنی لذتوں کے درمیان ایک فوہے کی دلوار كالم ي كردورا در قبرا در موت كوابيت سركي انتحول ادر ابية دل كے بيش نظر رکواورخیال رکوکه مندائے بزرگ وبرتر کی نظری اتباری طرف ہیں اور وہ تميس مانتے بي اور نمارے پاس موجو د بيں - اور فقر كو ا مارت محجو اور افلاس پر داحنی رہو۔ اور واسٹدکی صدود کی حفاظت کے ساتھ محور سے پر تناعت کو اور میں سرویت کے حکموں کی تعمیل ہے۔ اور منع کی ہوئی چیزوں سے ڈک جانا ہے۔ بوجھی تقدیرسے تم پر دارد موراسس پرصبر کرد حب تم اس بر قائم موجاؤ كے تواہينے پروردگارسے ملوكے اور اپنے باطن سے صنوري باؤگے ، اس وقت تمادے برانی بچزی کھلیں گئن کوم یقین کی نگاہ سے دیکھوگے اور صبر کرو گے جیسا امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم استد وجهد نے فرمایا کہ اگر رغیب کا) بروہ اٹھا دیا جائے تومیرے یقین میں اضافہ ہو گا ریعن بھی جبروں كا جوليتين اكس وقت حاصل ہے وہ مشاہرہ كے بقين سے كم منيى ہے ، -کسی تخف نے اوجھا۔ آب نے اسے برور دگار کو دیکھاسے۔ فرمایا میں ایسے روردگار کی پرستش ہی کرنے والا منیں ہو ل جس کو مئی نے دیکھا مذ ہو کسی بزرگ سے بوچیا گیا کیا آب نے اپنے برور دگار کو دیکھاہے رکھا کہ اگراس کو مزدیکھٹا تو تھی کا

یاش پکش ہوجا آ۔ اگر کوئی کے۔ اس کو دیکھنے کی کیاصورت ہے توئی کھوں كاكرجب بنده كے دل سے خلق نكل جاتى ب ادر حق تعالى كے سوا باتى بجم منیں رہتا توجی طرح جا بہتا ہے۔ دکھا ماہے اور نزدیک کر تاہے۔ باطن سے اليه بي ديجما ب جيسے ظام سے اور ايسے ويجمات جيسے ئي كريم صلى الله علیہ والم وسلم نے سب معراج میں دیکھا۔ (اگرچہ دونول کے دیکھنے میں بہت فن ب سير لوفعيت ايك ب عرص وه واست ين اين أب كو اس بندہ کو دکھاتے ہیں۔ نزدیک کرتے ہیں۔ اس سے نیندی مالت ہیں بات كرتے ہيں اور كھي بيدارى ميں تھي اس كے دل اور باطن سے بات كرتے ہيں ۔ مجھی اسس کے وجود کو قبصل کرلیتے ہیں ۔ ترامٹد کو اس کی شان طاہری پر دھی آہے۔ اورایک دوسرمعنی همی دیتا سیحب سے اس کی صفات - اس کی کوامات ر اس كفنل واحسان اوراس كے لطف وكرم كو ديجية ب راس كے شبن سلوك ادرا غوش مفاظت كو ديكه ما بعد حبس كى عبودست ثابت بوجاتى بعدريهنيس كما كم مجه خودكو دكها مجه (فلال بيز) دسه فنا اورستغرق بوجا تاسه اس لي بعن بزدل بواس درج كو بيخ كي كا كا كا عقد مجد يرميرى طون س ہے ہی کیا۔ کیا اچی بات کی جب نے کما۔ میں اس کا بندہ ہول اور بندہ کو آقا كے سامنے اختيار اور ارا ده منيس بوتا - ايك تخف في ايك غلام خريدا اور يىغلام دىيندا داورنيك عقار بير دگر پېنځ كر) پوچيا. اسے غلام ! كياسيز كها في یا ہے ہو۔ اسس نے کما جو کھلا دو۔ کیا ، بھر کہا ۔ کون ساکام کرنالیسند کرتے ہو۔ كما جس كا أب محم فرما مين . تو ده شخص رو پرا . اور كيف لكا . نوس خبري بوسيس .

اے دنیا میں ان انتھوں سے اللہ باک دیکھ سکے میں علماد کا اختلاف ہے بصرت جیلائی کا معلوم ہوتا ہے۔ ملک جواز کا بلکہ کا ملین کے یے وقوع کا معلوم ہوتا ہے۔

الرئيس اين يرورد كارك ساعة إي بواجيعة مير، ساعة بور توغلام في كما-اے میرے آقا ! کیا غلام کو آقا کے سامنے ارادہ اور اختیار ہوتا ہے سکنے دگا۔ م احتد کے بیا زاد ہو۔ اور نی جا متا ہوں کہ تم میرے پاس رہور تا کہ میل بی جان اور مال سے متاری فدمت کروں۔ بے شک جو اسٹد کو پیجان لیا ہے اس کے بے ارادہ اور اختیار باتی منیس رہتا راور سی کمتاہے کہ مجد بر میری طرف سے ہے ہی کیا۔ اپنے کا مول میں اور اپنے سوا اور ول کے کامول میں تقدير سے منيں اورة اے اعتراص كرنے والور اے اور نے جوكونے والور اے بادبر سنواور محدسے سنو یکونکری اسس گردہ یں سے ہوں عبول نے انبیاد سے ادب سیکھا ہے ۔ ان کی بیروی کرنے والوں اور ان کی سیرت کو بلند کرنے دالول میں سے ہوں جس کتاب اورسنت کی موافقت کا حکم کرتا ہول ، مجربراس ( ولى كال كى موافقت كلى جس كوايسا دل ملاسع جس كوايسا دل ملاس جس كواملا سے نزدیکی عاصل ہے اور اکس پرمیرے کے رہے ادبی اور تقدیر سے جھڑا) کا اندشتہ منیں - ایسے اللہ کے بندے شاذو فادری موتے ہی جو مخلوق خداسے بے رغبتی افتياد كرت بي اورقرآن يرصف اورنبي كرم صلى المتعليدوسلم كاكلام يرصف سعجي لكاتے ہيں ۔ تولاعالم ال كے دل الله تعالى سے أو لكانے والے اور فرد كى والے الع تقالى كا احكام دوقع كي بن المي تكوين جن كا عم تعديه اس ك ملاف كسى دكسى مي طاقت ب را عال وور اتشريعي حبى كانام شريعت ب اوراس كاتعلق انسان كاداده اورعمل سے باسس دين اموري تو بنده كا فرص بكرائي ماری مبدد جدد ارا ده سے خدا اور رسول کی اطاعت میں مرت کرسے اور دیزی امور مشلاً توادث - امراض اور افلاس وغيره يس بندگى كامتقضا يه سهدكم ايساب حس اور بغيراراده بوجائے جیسے مردہ بدست خسال - اس کانام فنا اور رصنا بقضا ہے کربے صبری اور

تنك دل گويا استرير احراص سے ادر اس كے دفع كرنے كى دور دهوي تقدير سے الله أج - د ما معالج ا ور طلب وغيره كي مدبيركا تصدر سومعض اكابر في تواس كوهبي سوت ادب مجدر بالكل ترك كرديا ہے - املاكى بجريز جب اس كے علم ازلى اورشفقت برخلق ک بنار پراس تجویز سے یقیناً بهترہے تواس کو بدلنے کا ارادہ بلکہ خیال کرنا بھی عبدیت ك منافى ب رسفرت جيلاني قدس مر كايي مسلك بعد اوراسي يرساد يوعظ بجرے برئے بیں اور بعض اکابر کا طریقہ میر سے کہ تدبیر کو صنرور اختیار کیا جائے وتشریق حکم کے ماتحت صرف کی نبیت سے رحیونکرجب دنیا کو امٹدنے عالم اب ب بنایا - بعة تواسباب كا اختياد كرنا بهي اس كى تجويز كى موا فقت اورا بنى غلطى كا ثبوت ب خلاصہ یا کہ اصلاح وفلاح آخرت کے متعلق تقدیر کی آڈمذ لی جائے اور یہ سر کہا جائے کر جومقدر ہے مؤوری ہورہے گا۔اور دمیزی ترقیات کے متعلق دائرہ شرمیت کے اندر رہتے ہوئے اپنا اپنا مزاج ہے کہ مست ہو تومسلوب الارادہ اورتادک اسباب بنے کہ اصلاحی توکل اسی کا نام ہے اور چا ہیئے بحسن نبیت صرف بدن سے اسباب کا پابندا ور تشریج برعال اور قلب سے مکوین کا غلام اور راضی برقضار كرتد برسه اگر ناكاي بو توطبيعت برگزاني اور افسردگي نام كو بھي مزآئے مكريه جامعیت کیونکوشکل ہے اور بندہ اسباب جس نے کامیابی کو اپنے اتھیں سمجد د کھاہے۔ اپنے آپ کو بابند اسباب بنا کر سٹر بیٹ کی آڈ بیٹر لیں ہے۔ اس لیے نائین رسالت نے دینوی امور میں ترک اسباب اور موجودہ حالت مچروصنا) ورخوشد لی کی تعلیم پر زورد ياسبع جوسيدنا الإجيم خليل المتعليه السلام كارنك عقار ورمز جامعيت كافضل برن كاسب كوا معرّات به كم سيّرا لانبسياء كي شان تعبي ميي عتى - اكس كو خوب فور ك ما ي محد يي -

بعيّة ماشيرگز مشته صغح :ر

ہوجاتے ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو ادر دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ پونکہ ال دل سیح ہوجاتے ہیں اسس میدان پر متارے اندر کی حالت چی منیں رہتی۔ تمارے دلوں کی باتیں کرتے ہیں جو نکر ان کے دل ضحع بموجاتے ہیں اور تمار گھروں کی بیزوں کی خبردیتے ہیں۔افوس تمارے پر عقل سکھو۔اپن جالت کے مائة (ابل امثَّد) کی جماعت بیں مست گھٹو۔ تم مدرسہ سے نتکلتے ہی (مغربی) چڑھ بلطة مور نيك لوكول ( ابل المله) كى بالمي سناف للكريو الهي ( دوات )كيابي تمادے مدن اور کیروں پرائی ہے اور لوگوں کو صیحتیں کرنے کے منتظ ہو بیتے. اس بات مے میں ظامر اور باطن کومضبوط کرنے کی صرورت ہوتی ہے معرسب سے بے یرواہ موجانے کی - اے غافلو اٹم کو تو یہ می خبر منیں کہ بیدا کرنے کامقصد كياب بضوصي قيامت ادرعموى قيامت كوياد كرو بضوصي قيامت تم مي سهم ایک کی علیدہ موت ہے اور عموی قیامت وہ ہے جس کا خدائے بزرگ و برترنے دعده فرمایا- یا د کرو اورمبن لور خدائے بزرگ و برتر کے اسس فرمان سے۔ اس دن پر بیزگاروں کو خدائے رحمیٰ کا وفد بنا کرلامیں گے اور گناہ کاروں کو دوزخ کی طرف بیاسے بانکیس کے ۔ عبرا عبدا جاعت اور سوار۔ دورخ کے گھاٹ پر اور یاسے برہیز گاروں کو تمع کیا جائے گا۔اور گنامگاروں کو رجانوروں کی طرح مار ماركى بانكاجائے كا بىوامندرم كرے إسى بنده ير بواس دن كوياد كرے اور آج ہی ابل انٹدکی جاعت میں آشائل ہو۔ تاکہ اس دن اپنی کے ساتھ جمع ہو۔اے برمیزگاری کے جوڑنے والو! قیامت کے دن برمیزگار رتمن کی طرف سوار لائے جامیں گے۔ اور فرکشتے ان کے اروگرو ہوں گے۔ان کے اعمال صورتمی اختیاد کولیں گے۔ وہ اصیل گھوڑوں پرسوار ہوں گے۔اصیل گھوڑا

ان کاعل ہوگا اور اس کا پٹ ان کا علم - سار سے اعمال ایجی اور قریمی ورتی قبول کریں گے۔ پر ہیزگاری کی تخبی تو ہہ کرنا اور اسس پر قائم رہنا ہے۔ اور فلائے بزرگ و بر ترسے نز دیکی کی تخبی ہے اور تو ہ، ی ہر پلائی کی اصل اور فرع ہے اس واسط بزرگوں نے اس سے کسی بھی طرح کا ہلی نہیں برتی ، اے د خداسے ، پیٹے بھیرنے والو تو ہر کرو۔ اسے نا فرمانو! ا بینے پرور دگار سے تو ہ کے ذریعہ صلح کو ۔ یہ ول فدائے بزرگ و بر تر کے قابل مذہو گا جبکہ اسس میں ذرہ بحر بھی و نیا اور مخلوق میں سے کسی ایک سے طبع موجود ہو۔ پس اگر تم اسے میچے کرنا چاہتے ہو تو ان دونوں جیزوں کو ایسے دلول سے فکال با ہر کرد ۔ اور اس سے متمال افتحان مذہوکا کی ویک ہو ہے ہی ان دینوں کے دونوں خور کے دول سے متمال ما میر کرد ۔ اور اس سے متمال مفتحان مذہوکا کردے ہا میں دنیا اور میں ان کری تا ہو ہے ہوں دونوں خود خادم بن کری آئی گئی گے اور تم اختد کے ساتھ اسس سے مخلوق ( دونوں خود خادم بن کری آئی سے اور تم اختد کے ساتھ اسس سے دولال دونوں خود خادم بن کری آئی سے اور تم اختد کے ساتھ اسس سے دولال دونوں خود خادم بن کری آئی سے اور تم اختد کے ساتھ اسس سے دولالے۔ یہ آئی وردہ ہیز ہے۔ د دنیا سے کنا راکو نے والے دولے دولالے۔ یہ آئی وردہ ہیز ہے۔ د دنیا سے کنا راکو نے والے دالے دولالے دولالے۔ یہ آئی وردہ ہیز ہے۔ د دنیا سے کنا راکو رہے والے دالے دولالے۔

اور استھوڑنے والے اور پربیزگارسب آزما سے ایں -

اے صاحبزادے! تہادے یہ تہادے ہے تہادے برعمل نماز - روزہ کے اور ذکا اسی خرائے برک کا در ترک ہے ہے اخلاص لازم سبے اسی تک پہنچنے سے پیلے اس سے تعدد اہل سنت وجاعت اس سے تعدد اہل سنت وجاعت در کے عقائد) اور صبر وشکر تسلیم (ور رصا بخدا) اور مخلوق کو چپوڑ نا اور الحصن) اسس کو ڈھونڈ نا اور دو سرول سے منہ عجرانا اور اپنے دل اور باطن سے خدا کی طرف منہ کرنا اور دو سرول سے منہ عجرانا اور اپنے دل اور باطن سے خدا کی طرف منہ کرنا ایس و اگر تم ان باتوں کے بابند مہوجا و تو عمد کے مطاب ت سی تعالی لا محالہ تمہیں و نیا میں نزدیکی عطا کریں گے اور سب سے بے نیازی اور اپن سخت اور اپناسٹوت اور آخرت ہیں تنہیں اپن نزدیکی اور اپنی نعمت سے دہ چیزی دیں سے جن کو دیکسی آنکھ نے دیکھا اور مذکسی کا ان سنے سنا اور ساور اپناسٹوت اور اپ

مزی کسی انسان کے دل برگزری - اسس کے اپسے بروردگارسے تعلق قائم کوور پھر جب شیطان تمارے پاس آئے۔ تمیں بھرائے اور تمیں بدلے۔ تو تم اسٹارے فریاد کرور بھیے تمارے سے پہلے لوگ فریاد کوستے دہے۔ اپنا عمل سنوادو۔ بھراپئے برور دگا رسے حُرن ظن رکھو۔ اس سے حرن طن اس کا کما طنے کے ساتھ دکھو ۔ تمادے بہت سے کام سنوار دسے گا۔ خدائے بزرگ و برتر سے اور اکسس کے نبیول سے اور اس کے دسولول سے اور اس کے بندول میں اور اکسس کے نبیول سے اور اس کے دسولول سے اور اس کے بندول میں

اسے صابحزاد سے! توصوفی ہونے کا دعویٰ کر مآسہے اور تو گندلاہے ر صوفی وہ سےجس ف اشکی کتاب اور رسول صلی امتدعلیہ وسلم کی سنت کی يروى كرك ايين باطن اور ظامركو (مريل كيل سد) صاحت كرايا -ان بى دو چزوں سے صفائی بڑھے گی اور وہ است وجود کے سمندرسے نکلے گا اور اِن ارادہ اور اختیار کو تھوڑے گا جس کا دل صاف ہوجا ہا ہے اس کے ادراس ك خدائ بزرگ وبرتر ك درميان نبي كريم صلى المتّدعليد واله وسلم (اكسس طرع) مفیرین جاتے ہیں حب طرح (ان کے ادراسٹرتعالیٰ کے درمیان) دخی حق کے سلسله مي جبر مل عليه السلام منقه - اوريه مرقول اورفعل مي نبي كريم صلى متنعليه وم کی بیروی سے ہوتی ہے جب بندہ کا دل صاحت ہوجا مآہے تو نبی رم صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آسیے کی باست کا اسس کوسکم فرماتے ہیں اورکسی چیزسے اس كومن كرت بير وه سادے كاسارا ول بن جا ما ہے اور جم معزول بوجا مكب مرتايا باطن مروجايا سهد بل ظامر- اورصفا بلاكد ورست وسب كا ول عد تكال دینا گڑھے پیاڑول کا اکھا ٹرنا ہے۔جس کے لیے مجاہدوں کے کدا لول بھائٹ أفات برصبرو تحل آفات وبليات كوذائل كرف كى ضردرت بوقى ب-

خرداد! السي بجيز مظلب كرو بو متمارے ماعة مد براس فو تخبري بو متمارے ليدكم تم سياه مفيد داحكام متربعت برعمل كراو اور رسيعي مسلان بن جادً فرنخبري ہو شارسے میلے قیامت کے دانسلانوں کی جاعت میں آجاؤ۔ اور کا فروں کی ٹولی میں مذر ہو یو تخری ہو متارے لیے کرجنت کی زمین اوراس کے دروازہ پر بیشنا بل جائے - اورجم والول میں مذہوں - تواضع کرو تکجر مذکرو - تواضع مبند كرتى ب ادر تكبرلسيت كرتاب ين كريم صلى المتعليد وسلم في فرمايا - ص في امتدتعالی کے لیے تواصع کی استدتعالی اسے طبند کریں گے۔ امتد کے اسیسے بندے (اب می) اوجود بی ج بہاڑوں کے برابر نیک اعمال کرتے ہیں۔ الیے اعمال جیسے کہ میلوں نے کیے اور خدائے بزدگ وبر تر کے سامنے تواضح کتے اود کتے، ہمارا کوئی عل ہنیں ہو ہیں جنت میں داخل کردے۔ اگر ہیں جنت میں واخله ل گیا توخدائے بزرگ و برتر کی دهمت سے، اور اگر بیس جنت میں داخل مذفرما یا گیا تو بریمی اکس کاعدل وا نصاحت - (کرنی الواقع مم اس کے قابل شکے) وہ مروقت اس کے سامنے اخلاص سے باؤں پر کھڑے رہنے ہیں (نیک عال سے خالی سمجے ہوئے اور اس کی نگاہ عفود کرم کا انتظار کرتے ہوئے ) توب کرو اور این کوتابی کو مان لو۔ توب اسٹر تعالے کی ردی ہوئی) زندگی ہے۔ زمین کو اکسس سے مردہ ہونے کے بعد بارش سے ذیرہ کرتا ہے۔ اور دلول کوموت ك بعدة باوربياري كے سائد زنده كرتاہے -

اسے نا فرما نو ؛ توب کرو۔ اسٹر تعالیٰ کی دھست سے ناامید مذہو۔ اور اس کے نفنل سے مایوسس ر ہو۔ اسے مُردُّد البہیشہ خدائے بزرگ و بر ترکو یا د کرو۔ اس کی کتاب کی تلاوست کرو۔ اس کے دسول کی سنست کی پیروی کرو۔ اور ذکر کی مجلسول میں حاضر ہوتے دہو۔ یقیناً یہ چیز متمادے دلوں کو اس طرح ذندہ کم

دے گی جیسے کمردہ زمین کو بارسش پڑنے سے زندگی مل جاتی ہے۔ ذکر کی ہمیشکی دنیااور آخرت کی دُوری خیر کاسبب مبنی ہے جب ول سجیح ہوجاتاہے تواس میں ذکر دائمی قائم ہوجا ما ہے۔ اس کے سادے دل اوراس کی اطراف میں کھا جا ما ہے جنائج اس کی انتھیں سوتی میں اور اس کا دل اسے خدائے بزرگ وبرترکو یادکیا کرتا ہے۔ یہ اس کو اسپنے نبی کرم صلی امتّدعلیہ وآلم وسلم مراث می ملی ہے ہو ہروقت امتد تعالیٰ کو یا دکیا کرتے سے ۔ ایک بزرگ کے یاس ایک تسبیح می جس سے امتذ کا ذکر کیا کرتے سے۔ ایک دات تسبیح بڑھے پڑھتے سو گئے۔ اور وہ ان کے باعد میں ہی تقی ۔ تو اچانک (لوگوں نے دیکھاکہ) وہ ان کے ماعظ میں حل رہی ہے ۔ بغیرائس کے کہ وہ اسے حیلامیں ۔ اور ان کی زبان سے سبحان امتر، سبحان امترنکل را ہے۔ امتر والول کاسونا اونگھ کے غلبرسے ہو آ ہے اور ان میں بیض ایسے بھی ہیں کم دات کے کھے تصدیمی بنکلف سوتے ہیں تاکہ اس سے رات کے بقیر حسد میں جا گئے کے لیے مدو لے ، وہ نفس کو اس کائی دیتے ہیں تاکہ اسے سکون ہوجائے ۔ اور تعلیف مذ دے ۔ ا کید بزرگ کی تو یہ شان مقی کہ رات میں نمیند کو بلا یا کرتے اور اس کا بلا صرورت سامان کیا کرتے کسی نے ان سے اس کی وجہ بچھی تو کما ، مجھے خوائے بزرگ وبرز اینا دیدار کراتے ہیں۔ یع بات کمی کیونکر سیا خواب امتدتعالیٰ کی طرف سے وی ہوتی ہے بیٹا پنران کی آنکھوں کی مطنبڈک سونے میں متی - خدائے بزرگ وبرتر كرموب يرمروقت داس كى مفاظنت كے ليے ، فرائے مقرر بوتے بى - اگر وہ سوجا باہے تواس کے مرکے قریب اور پاؤل کے پاس سیطے رہتے ہی اور اس کی آگے اور پیچیے سے حفاظمت کرتے ہیں میٹیطان ایک طرف رہتا ہے مقرب کواس کے پاس ہونے کا احساس بھی بنیں ہوتا ۔ استراس کی حفاظلت کرتاہے۔ امتٰد کی حفاظت میں سوتاہے اور امتٰد کی حفاظت میں ہی جاگئے۔ اس کی حرکت اور سکون سب امتٰد کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اے امتٰد! ہم کو ہر حال میں اپنی حفاظمت میں رکھ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دے ، اور آگ کے عذا ب سے بچا۔

تیسری بسس به

المخصرت صلی المترعلیہ و آلہ وسلم سے مروی ہے۔ آدی کے اسلام کی خوبی يه به كد لانعين كامول رجن مي مد ومنياكا فامره مرو مد دين كا) كوهيور دسي اور لا تعین کامول می شغول بونا ( دنیا )طلب کرفے والول ا در بوس کرف والول کا رمیشر ہے۔ ووم وہ سےجس نے وہ مذکیاجس کا دامشد تعالیٰ کی طرحنسے) مح کیا گیا عقار ہی اصل محروم و بوری بیزاری اور محل مقوط ہے واسے مام علم کی تعمیل کرو رمنع کی ہوئی چیزے باز رہر اور (مشیبت ایزدی) کی محافقت كرور كير الماج ل وجرا خود كو دست تقدير ك توالم كر دو- يه جاسنة بوئ كرتها و فدائے بزدگ وبرتر کی نظر سنود ہماری جالت کے بیے ہماری این نظرسے بہتر ہے۔اس کے عطا پر قناعت کرو۔اور اس پرشکر میں لیگے رہو۔ اور اسس زیاده د طلب کرد کیونکر تمنیس جانتے کہ تمادے کے خریات بر می ب زہر زاہدوں اور فرما نبردارول کی راحت ہے۔ زہد کا بوجھ بدن پر موتاہے اورمع فت كالوجه ول برمو تاب - اور قرب كالوجه باطن برم وتاب ر زمر اختیاد کرور قناعت کرورشکر کروراور است خدائے بزرگ و بر ترسے داحنی دہور اور اپینے نفنی سے راصنی مذر ہور دوسروں کے سائھ حسن ظن رکھو اور دوسروں كاعم تيوروراور اين نفس كے سائق حسن ظن مت ركھور لذتو ل كو تھور دور

دیا تر متارا فرع می مشغول ہو نا قبول مذہو گا۔ دل کی نا پاکی کے ساتھ واقع باؤں کی پاکی فائدہ نہیں دیتی ۔ اپنے اعظ پاؤں کوسنست کے ذرابعہ پاک کرواور اپنے ول کو قرآن برعل کے ذریعہ سے ۔ اس کی حفاظت کرو تاکہ یہ متمادے اعظ باؤل كى مفاطنت كرے - ہر برتن سے وہى كچھ بھلكا ب جو اس ميں ہو اے بوجيز تمادے میں ہوگی متمادے اعقباؤں برٹیکے گی ۔ تواضع کرو۔ جتنا تھبکو گے اتنے بی پاک برسے اور بلند ہوگے۔ اگرتم نے تواضع مذکی قوم خدائے بزرگ و برتر اوراس کے دسولوں اور اکس کے نیک بندول اور اس کے حکم سے اور اس کے علمسے اور اس کی تقدیم سے اور اس کی قدرست اور اس کی دنیا اور اس کی آخرت سے نا واقت ہوگے - زکتن نصیحتیں) سنتے ہومال مجھتے تنیں سمجھتے ہومالوعل بنیں كرتے رعل بھى كرتے ہو) تو خالص الله كے يا الله على ميرے ياس آتے ہى كيول بورتمادا وجود اودعدم دونول برابرجى رجبة ميرب باس أؤ اورميرى بات بعل مارد قوماضري بر (علمى) تنك كرتے مورتم بروقت اين دكان پر بیٹے اپنے بدن کومنائع کرنے لیگے رہتے ہو۔ جب م میرے پاس آتے ہو تو تحف تفریے کے بیے آتے ہو۔ ایسے سنتے ہو جیسے سنا ہی منیں۔ اسے دولت والو! ایی دولت کو معول جاؤ ۔ آؤ . فقیرول میں مجی بیطور امتر کے لیے اور ان کے لیے معكورات صاحب نسب! اليف نسب كوعبول ما و اوريد أو ميح نسب تقوی سے رنبی کریم صلی استرعلیہ وسلم سے اچھا گیا۔ اے محد ؛ رصلی استُدعلیہ ولم) آپ کی آل کون ہے .آپ نے فرمایا جس نے تقویٰ اختیاد کیا ۔

اُوُ، تقویٰ کو آگے کوکے آؤیعقل سیھو۔ اسٹد کی نعمتیں نقط نست فرادید تمارے ابھ ناآئی گی علکہ اکس وقت ابھے آئیں گی جب بتمارے میے تقویٰ کا نسب صیح ہوگا۔ اسٹر تعاملے نے فرمایار تم میں اسٹر کے نزد دیک سب سے بزرگ

وہ ہے ہوسب سے زیادہ متقی ہو۔

اب المراع إن المع الله المراع المرايد الله يس كوني تعبلاني منیں جب کا سمارا لقم حرام سے صاحت نہور تم سے اکثر بالعوم شبہ والی يا صاف حرام فذا كفاتے بي بوتخص حرام كهامات اس كا دل سياه بوجامات بوشبه والى چيزى كهاما سهاس كا دل مكدر ركدلا) بوجا ماسه نفس ورنفساني مؤا مستات تهاد سي محام كعاف كوآسان بنائے ہوئے ہيں بفس اور خوام شات بى لذتوں اور مزول كى طرف ليكتے ہيں۔ اور اس كے ماصل كرنے يس كو أناعات ہو گی حب نفس کو بئو کی روکھی روٹی کھلاؤ یجبکہ تم اکس کوگندم کی روکھی روٹی کھلا رہے ہواور وہ تم سے شد مانگ رہا ہو۔ ہمال تک کماس کی انتمائی آرزویہ ہو كركائ كندم كى روكمى بى ملى رسب يحب نفس كهانے بينے ميں محتاط منيس بوتا. تواس کی مثال اس مرغی کی سی ہوتی ہے ہو کوڑوں برعلی بھرتی ہے اور گندی اور پاک رسب بین کھاتی جاتی ہے۔ (تواس کے متعلق ماسم جواس کو اوراس ك اندون كو كها نا چاہے تو رجندروز) اس كو كھريس بندر كھے پاك غذا كھلائے. رجب شک والی غذا کا الرگومنت سے نکل جائے) پراس کو کھائے۔اپنے آپ كوحوام كهانے سے بچاؤ اور خودكو رائے دنوں علال پاك بيز كھلاؤ - كرجتنا گوشت سوام غذا کھانے سے برمعا تھا۔ وہ زائل ہوجائے اور ربھرآئندہ) اپنے تفسس کو سوام کھانے سے بچاؤ۔اس کے بعد اس کونفس کی خواہشات سے حلال کھانے سے معى بازركھو جب بتارے بي سے كس شخص سے لوجيا جا آب كركيا تم اكس عمل پر مرنا پسند کرتے ہوجس کو کر رہے ہور تو وہ جواب دیتا ہے بنیں جب اس كوكما جاما بعد قوبركر - اور نيك على كر قوكمتا ب - الرخدائ بزرگ وبرتر نے مجے کو توفی بخش کروں گا ۔ تو ہر کرنے میں تقدیر کو جست بنا تاسبے مگر مزول اور

لذتول مي جب منيس عظمراماً يغرض (توب كے متعلق) آج كل بعنقريب اور يال ہوں میں دہتاہے کہ اچانک موت آجاتی ہے عیراس کا گلا گھونٹ دیت ہے۔ اور دہ اپنے عیش و آرام اور مزہ میں لگا ہوتا ہے۔ عزوجاہ کی مسندسے يو اعطاتي ہے۔ دکان اور اکس کے نفع سے کھینے لیتی ہے۔ موت اجانک آجاتی ہے ادر دصیت بیکھی نمیں ہوتی ادر مزی حساب تحریر کیا ہوتا ہے اور امیدی اس ک لمی ہوڑی عقیں ریسی سے فوسے کر نیا ۔ اوگوں کو آبادی سے ویا نر کی طرف دوالا پا دران کی خوش اوائی ا در ان کے عم کو سیسٹی بخشی۔ جو خدائے بزرگ و برتر کو بیجان لیا ہے اس کاغم برمع جاتا ہے اور اس کا اندر ہی بمکلام ہوتا ہے جس سے دول ہی دل میں اندرہی باتی کر تار جناہے اور اکس کو رریخ وفلی کا ایک دهندام مروف رکھتا ہے۔ تن ارکھتا ہے کم مخلوق میں سے ندکسی کی بات سے اور مذکسی سے مے - تناکر تاہے اینے بوی بچول اور مال سے محبوط جائے۔ آرزو کر ما ہے کہ اکس کامقسوم دوسروں کی طرف نتقل كرديا جائے - جا برا ہے اس كى طبعت اور ضلفت بدل كر فرشت بنا ديا جائے لكن جونى ان سب ربشرى تقاضول) سے خلاص يا نے كا ادا دہ كر ماہے توج رتشریعی ایم اس کے بے ہے وہ دوک دیا ہے رکہ یہ دہانیت ہے جو کہ حرام ب، اور ازلی تخریر ا درعلم النی کا تید کرنے والا فرمان اس کومقید کر دیتا ب رکم تقدیر کے سط ابن بشریت کی تبدیلی نامکن ہے ، بس وہ وات اور دن گونگا بنا رستا ہے اور دنیاسے زرخ بھیرک اینامنہ اپنے خدائے بزرگ برتر کی طرف کرلیہ ہے۔ کھر اس کی معرفت اس پیغلیہ کرتی ہے اس کے ظاہر ا درباطن کو گونگا بنا دیتی سے حضرت فتح موصلی دحمة استه علیه دعا میں اول عرض كياكرت عق عجه دنيا من كب تك مجوى اورمقيد ركهو ك- اين طوت كب

منتقل فرما وُگے۔ ٹاکرمئی دنیا اور مخلوق سے داحت باؤں ۔ تمہاری مثال میں سے۔ جیسے نوح - ہارے نبی اور ال بر درودسلام اور تمام نبیول بر بور نے ا پے بیٹے سے فرمایا ۔ اسے صابر ادے ۔ اسے بیٹے ہمادے ساتھ سوار بوجاؤ اور کا فروں کے سائق ذہو ۔ اس نے جواب دیا۔ میں بہاڑ پر ملم نے وں گا۔ ہو مجھے یانی (میں ڈوسے سے) سے بیادے گا۔ واعظ متنیں کتا ہے کومیرے ما تقد منى كات مي سواد بوجاد اور تم كتة بوكدين بياري اينا تفكان كول كار جو مجھے یا فی میں ڈو سے سے بچا لے گا۔ متارا پہاڑ متاری امیدوں کی درازی اور متماری دنیا کی حرص ہے مرعنقریب موت کا فرشتہ آئے گا اور تم اپنے تسابل م توقع ) کے بیالا میں عزق ہوجاد کے عقل کرد امتد کے بندوا در اپن جالت کی حدود سے نظور تم نے اپنے اچھے دین کی دیواروں کو بغیر بنیا دسکے کھڑا کردیا ہے اورتم نے ابن ٹوٹی ہڑی کی بندش بے قاعدہ کی ہے بہیں کھولے اور عجر باندھنے كى ضرورت سے كيونكم الهي تك دنيا عمادے داول يس سے - مجھ اينے آپ پر اختیار دو- تاکه نی متنی پاک اورصات کردوں بیند گھونٹ جی جوئی تهیں بلا وُل گا يتهيں پر ميز گاري ، دنياسے دُوري ، تقويٰ وطهارت، ايمان ويقين اورعلم ومعرفت سب كو كعبلا دينا اورسب سے فنا بوجانا بلاؤل گا-اس وقت تم کوا ہے خدائے بزرگ وبرتر کے ساتھ بستی اور اس سے نزدیکی اور اکس کی یا دنصیب ہوگی جواسٹر کے قابل بن جاتا ہد وہ مخلوق کے سلے سورج ، جاند اور رہر بن جا ما ہے ، اور ان کا علق میکو کر دنیا کے کنارے سے آخرت کے ساحل پرکھینے لا تاہے۔ بنی کرم صلی اسٹرعلیہ وسلم نے فرمایا - مرفن ہیں اس کے ماہر ایسے مددلیا کرو۔

اسے صاجزادے! تم کانے . کھانے . پینے اور نکاح کرنے کے لیے منیں

بیدا کیے گئے بہس خیال کروا در توب کرو۔ اور اپنے پاس موست کے فرشتہ کے آنے سے پہلے ہمادے نبی کریم . اور تمام نبیوں اور فرشتوں ران سب پر درو د و سلام ہو) کی طرف رج ع کر در کمیس متعیں آ بکوسے اور تم اس بدعملی میں ہور تم میں برخص ریشرعی) امروہنی اور تقدیر سے آئی (معیبتوں) پرصبر کرنے کامکلف ہے۔ لوگول کی ا در پڑوسیول کی تعلیفول پرصبر کرو-اس واسطے کوصبریں بڑی مجلائی ہے۔ تم یں سے برشض کو مبر کرنے کا سکم ہے اور تم سے اکس بارہ یں اور تمار زیر اٹر اوگوں کے بارہ میں اوچھ اوگی نبی کرم صلی احتّد علیہ وسلم نے فرما یا تم میں سے برشخص افسرسے اور تم میں سے برایک سے اس کے دیرا الله لوگوں کے بادہ یس پرمن بوگی تقدر کی تلی کو ز دورسمجه کری برداشت کرو که بقیناً وه شفاین جائے گی صبر بر عبلائی کی بنیاد ہے۔ فرشوں کی آزمائش ہوئی تو ابنوں سے صبركيا ـ نبيول كى أ زمائش بوئى توامنول فصبركيا اور نيك ولول كى آزمائش ہوئی تواہنوں نے صبر کیا ہم ان لوگوں کے تابع ہو توان کی طرح ہی کام کدو۔ ادران بى جىسامبركرد - دل جب صيح بروجا ئاسى تورد ده مخالفت كى يرداه كرتاب درموافق كى . درتع لعيث كرسف كى در برائى كرسف واسف كى - در نيف وال كى اور نه نه دينے والے كى ـ نه قريب كرنے والے كى نه دوركرنے والے كى ـ معتبول بناف والے كى م دعك دين والے كى كيونكم ميح دل تو توحيد، توكل. یقیں، ایان اور خدائے بزرگ د برتز کی نزدیکی سے مجرجا ماہے۔ وہ اس مخلوق کو عاجزی - انگساری اور محتاجی کی انگھ سے دیکھتا ہے۔ باوجود اس کے ایے آب کوئسی جیوٹے سیجے سے بھی بڑامنیں سمجھتا - کا فروں ، منافقول اور نا فرمانوں سے ملنے کے وقت المندواسطہ کی عزت سے درندہ بن جا تا ہے۔ نیک لوگوں - پرمیز گارول اور محماط لوگول سے تواضع اور انکساری سے میش آیا

ہے رجن کا بیر حال سے اللہ تعالیٰ نے ال کی تعربیت کی ہے رچنا نجے صاحب عزد جلال نے فرمایا . کافرول کے بیے سخت گیر ہیں اور آلیس میں نوم ول ہیں اس وقت یہ بندہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالا ہوجا تاسہے ، اور عالم ظہورسے ما ورا اکس ر فرالی مخلوق سے، بن جا ما ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے اکس فران سے ظامر ہوتی ہے اور امتدتعالی انہیں پداکرتے ہیں جنس تم جانتے ہیں۔ يرسب توحيد راخلاص اورصبر كالحيل او تأسب - بمارك نبي كرم صلى التذعليه والم نے جب ر مرتکلیف اور معیبت یر صبر کی توساتوی آسان بر بلائے گئے اور النول نے عذائے بزاگ و برتز کو دیکھا اور اکس سے نزدیک ہوئے۔ اوریہ رعالی شان)عمادت صبر کی بنیا د کومصنبوط کرنے کے بعد سی درست ہوئی ۔ تمام خوبیال صبریری مرتب موتی ایل داس واسط خدائے بزدگ و برترنے اس کو ماربار ومرايا اوراكس كم كى تاكيدفرمائى-اسدايان والو!صبركرو صبردالاياكو-اورجے رہورا ور استُدسے ورور تاكرتم فلاح بإؤ- اسے بمارے استد إبيهم كرنے والوں اور ان كا قول يى فعل ميں فلوت ميں جبوت ميں صورت يس سيرت بير برحال بي اليمي طرح اتباع كرف والا بنا - اوربيس دنيا اور آفرت میں نئی دے اور آگ کے عذاب سے بیا۔

پونقی مجلسس:

مرید توبہ کے ساید کے نیچے کھڑا ہو ہاہے۔ اور "مراد" خدائے ہزدگ و برتر کی عنایت کے ساید شغے کھڑی ہوتی ہے۔ مرید" چلا کر ہاہے "مراد" اڑاکرتی ہے۔ "مرید" دروازہ پر ہوتا ہے۔ اور "مراد" خلوت خان قرب کے دروازہ کے اغدر ہوتی ہے۔ "مرید" مجاہدہ کرکے "مراد" بن جا تاہے۔ بغیرعمل کے نزدیکی چاہے والا ہُوا پرست ہو آہے۔ ہم نے یہ بات مثاذو ناور منیں بلکہ اکر سیت کے قاعدہ کے مطابق بیان کی ہے۔

اسے صابحزاد سے! آنخفرت موسی مارسے نبی اور ان بر اور تمام نبیوں بر درود وسلام ہورکو کب قرب ولحبت نصیب ہوئی مصیبتی اعقانے اور مجابرے كن كے بعد جب فرعون كے كرسے بھاك نظے ورسول بحر ماں جرانے كى منت برداست کی تب دیکھا جو کچھ دیکھا کمتنی کچھیبتی تھیل کو زدیکی کے قابل ہوئے۔ حب بعبوك . بيكس اور مزبت بردامشت كى إوران كا بوم كل كي تب مصرت تنعیب علید السلام کی بیٹی کو ان کی بیوی بنایا - ان کو تعبلائی عورست کے ذریعہ ملی ۔ كم يسى ان كى منقت اورائي بحراي جرائے كاسبب بن قصة يه بؤا-آپ بھوك عقة اور عبوك بعبى اینا كام كرميكي متى رحب ان كى بجريوں كوبانى بلايا اور شرم نے رخت كيني لا بهايا اور إس محنت إلى اجرت طلب كرف سع باز ركا. توازل كي لط نے ان کی مرمضبوط کی اور خدا کی سفاظت نے مدد فرمائی۔ اور خدائے بزرگ و برز كى نظر عنايات نے جبت بناما اور اپنے پرور د گارمحترم معظم سے موال كے لئے گویا ہوئے - بینا بخد النول نے عرض کیا - اسے پرور دگار! جو البھی بیز مجربرامادی ين اس كا عماج بول - اكس طرح (دعا) كى عالت من عظر كارت شعيب ك ميل اين باب كى اجازت كى آموجود مونى اور ان كوابين ساعق كى. بمال ال ك والد عظ را النول في حال إديها تو أتب ف ال كو بدرا تصربيان كرديا يتب النون نے فرمايا - درومنيں - تم فالم لوگوں سے زيح كے ہو - بھرايي بیٹیسے شادی کردی - اور راور مرکی رقم کے بدلم بویاں چرانے کے لیے رکھ لیا ۔ تو فرعون کو بھبول کئے اور اکس میں دلالت بھن رکھوالی اور جرا نانہیں بھا بلکہ وہ دات دن بر بوں کے ساتھ تقے۔ بس جنگل میں اس مذبو لنے دالی مخلوق کے 14

ساعة رہے۔ فقر وافلائس سے زبرا ورخلوت کیمی بیس ان کا ول سب سے یاک ہوگیا۔اوران دس برسول میںان کاکام بیکا ہوگیا۔فرعون کی بادشاہستان کے دل سے نکل گئی اورجبتی دنیا اپئ مام چیزوں کے ساتھ ان کے دل ہی تھی سب نكل گئى بسپس حبب مصرت موسى عليد السلام في اس مدمت كو بيرا كرديا جو ان کے اور حضرت شعیب علیدائسلام عارسے نبی اوران بردرود وسلام ہو۔ کے درمیان طے یائی تھی - اور اس عمدسے آزاد ہوگئے ہجر ان کے ذمہ مقاء اور خدائے بزدگ وبرقر کاعمد یا اکس کاحق ان کے دل میں باقی رہ گیا تو مصرت متعیب علیدالسلام سے رمضت ہوئے۔ اپنی بیری کو ساتھ لیا اور مدین سے تین ون یا چندمیل کی مسافت پران کی داست فرا نیا اوران کی بیوی حامله می تواسے درد زہ مٹردع ہوگئی تواس نے ان سے آگ طلب کی کہ اس کروشی سے کام لیں جھزت موسی علیہ السلام نے جیتا ق چقریر در گڑا۔ تاکہ اس سے آگ نكالين اسس من كوئى جيز مذنكلي - رات كاني بهوگئي اور اندهيرا زياده بوكيا تو ان کو ہرجانب سے جرت نے گھرلیا۔ اور دنیا ہا دجود این فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی۔اس واستدیں اجنبی اور اکیلے رہ گئے۔ جے وہ جانتے بھی منیں اوران کی بیوی اس تعلیعت میں تھی۔ تو توسن لے ایک اولجی جگہ کھڑتے ہو كردائي بائي ادرا كي يهي ديك لي كدكوئي أوازسني ياكس آل ديهي ترطوری جانب ایک آگ دیجی -این بیوی سے فرمایا جین سے رم و اس واسط كرئيس في ايك آگ ديچه يائي ہے۔ شايد مي متدار ياس اسمي سے کھے سے آؤں۔ اور آگ والوں سے سیدھی وا ہ بھی جان لول بہس جب آگ کے باس آئے تو اپن وا دی کے کنارہ سے ایک پکارسن رجب اس مے قریب ہوئے اور اسس سے ایک متعلہ لینے کا ادادہ کیا تو ہاست ہی بدل

گئی۔ عادت رخصت ہوئی اور حقیقت کے سامان آمو بود ہوئے۔ بنوی اور اکس کی سب صروریات کو عبول گئے۔ (اُدھر) ان کی بوی کے پاس وہ (غیبی فرشت ) آیاجب نے ان کا احترام کیا اور ان کے یعے ساراسامان تیاد کردیا اور جودر کار عقا فراہم کردیا۔ توایک بیکارنے والے نے ان کو بیکارا۔ ایک مخاطب كرنے دالے نے خطاب كيا اور إيك بات كرنے والے نے بات كى اور وہ خود الله تعالے معے کہ وادی کے داہن جانب کے کنارہ مبارک طوا سے ان کے دل کے درخت سے ان کو آواز سائی اور فرمایا۔ اے موسی ۔ ئیں بى المندوب العالمين بول - فرمايا كه من بول المنديعيى فرست تدمنيس بول-نرې جن بول منرې انسان بول مبلکه مېرور د گاږ عالم بول مطلب به که فرعون این بات ( انا رسم الاعلی ) میں معبوط اسے میں عمادا دب اکبر ہوں اور خداتی میرے ہی شایان شان ہے۔ مذا تو فقط ئی ہی ہوں جو فرعون اور اس کے علاوہ مخلوق رجن - انسان - فرشتوں اور مؤسش سے نے کر مخست الٹری تک کی كالنات كوبيدا كرف والابحول - تهارے زمانے كوجانے والا بول - اور تمادے اور قیامت کک انے والی بیزوں کا جاننے والا ہول - میں ان کا (بغیرمثال کے) پیداکرنے والا ہوں کس کی قدرت سے کے کمی الله مول -مذائے بزرگ و برتر بوللے والے بیں گونتے منیں ہیں اکس واسطے خدائے بزرگ دبرترف اپن کلام بس تاکیدفرائی اورموسی علیدالسلام فی بول کر بات كى المندتعالى كے ليے كلام تابت ب جوسنا اورسمجاجاتا ہے جب ولى عليالله نے امتُد کا کلام سنا۔ آپ کی جان نکلنے والی ہوگئی اور پیبست کی وجہ سے ممز کے بل گر پڑے ۔ اور ایسا کلام سنا جو پہلے کھی مذسنا تھا۔ آپ کوبشری کمزوری ہوئی ادر اکس نے گرا دیا جق تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کو کھڑا کیا اور

اپناایک القرآب کی جیاتی پر رکھا اور دوسرا بیٹھ کے نیچے رکھا تہ کھڑا ہونے ك قابل بوئ يعقل ما صربوئى ريهال تك كم المنزكا كلام سجعة يويصف ك قابل بوئے مِكُرية قابليت اس وقت ہوئی جب ان برقيامت بريا ہوگئی اور زمين ہا دجود اپنی فراخی کے ان برتنگ ہوگئی ۔ پھر ان کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جلنے کا حکم دیا۔ تاکہ ان سے لیے رسول ہوں۔ تب عرص کیا۔ اے پر وردگارمیری زبان کی گره کھول دیجنے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیس اور میری محرمیرے بعائی ( فادون عليه السلام) كومير عسائق رسالت عنامت كرف سيمضبوط يحيف اور تصرت موسى عليدالسلام كى زبان مي لكنت عقى -صاحت بات كرف ير قدرت رعقی۔ اس واقعہ کی بنام حج اُن کوفرعون کے ساتھ بچین کی حالت میں بیش آیا مقارتوبيرمال تقا. كرحب كوتى لفظ لولناچاست . كالمرت - اور اتما عرصه مي حروف نكالن كوكشش كرتے بصفي من دوسراستر لفظ اداكر دے اور اكس كاسب بھی وہ واقعہ عقا ہجان کو بچین کی حالت میں فرعون کے گود میں بیش آیا بھا۔ فرون کی بیوی صرت آسید نے ان کوفرون کے سامنے کیا اور اس سے کما كريمر عمرات يدانكول ك تفندك بين استقل مت كرو تواكس ف ان كو-ليا - اورهاتى سے لكاكر جومنا جايا كا - توصرت وسى عليد السلام ف اس کو دارهی سے بیر لیا اور اس کو نوب ولایا ۔اس پر فرعون نے کما ہی وہ بچہ ہےجس کے اعقوں برمیری سلطنت کا زوال ہوگا میرے لیے اس کا قتل کونا مزدری ہے۔اس پر حضرت آسید نے کہا، یہ نطاسا بجے بنیں مجمعتا کہ کیا كرماب رحب فرعون كوائي ضديجا ديكما توصرت آسيد فمتوره دياكه اس كى سائنايك موتى اورايك انگاره دكه دوليس اگردونول مين فرق سم اوراین ایم ای کاطرف برهائے اور آگ سے ڈرے تواسے مثل کر کیے۔

اور اگر دونوں میں فرق مرسمجھے اور این اعق آگ کی طربت بڑھائے تواسے قبل ن يجعُ اور دونوں نے اس برایک دوسرے سے تشرط لگائی۔ اور دونوں چزی ان كے ماسنے لا ركھي كمئيں توصفرت موسى عليہ السلام نے اپنا الحق آگ كى طرف بڑھایا اور اسسے ایک چنگاری ہے کراپنے منہیں رکھ لی بجسسے رزبان میں حیالا بڑ کر گرہ لگ گئی اورصاف، بولن جاتا رہا . تب مصرت آسید نے کما میں نے ہمیں منیں کما کھا کہ جو کر ماہے اس کو سمجھتا شیں ۔ اور اپنے ارادہ سے منیں کر مارچنا بخیر فرعون نے حضرت موسی علیہ السلام کو بھیوڑ دیا اور عدائے بزرگ و برترنے ان کی پرورش اس سے گھر میں کی سبحان احتٰد۔ زبان کی آزمائش کی اور اس سے ان کے بیے مرغم فکر اور تنگی کے کھلنے اور اس سے نگلنے کا سامان كرديا . الشَّد كا ارشاد ب جرالله الله دريّا ب الله السك اليه واستركمول دیاہے۔ اور اس کو ایلے طرافقہ سے رزق بہنیا تاہے جہاں اس کا خیال بھی منیں جا یا۔ اور جو کوئی احتدیر عجروسہ کرتا ہے توامشداس کے لیے کافی ہو ماہے یہ دل جب صاف اور محمع ہوجا ماہے تو خدائے بزرگ وبرتر کی ایکار کوائی تھ طرفوں سے سنتا ہے۔ ہر جیز کی یکار سنتا ہے۔ اور رسول اور ولی اور صداق اس وقت اس کے نزدیک ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی زندگی اللہ سے نزدیجی والی بن جاتی ہے۔ اور اس کی موت اس سے دور ہوجاتی ہے۔ اس کی توشی اس سے دازونیاز میں ہوتی ہے۔اس وجسے ہرایک پیزسے بے نیاز ہوجا تا ہے۔ در دنیا کے جاتے رہنے کی پرواہ کرة سے۔ در بی محبوک بیاس بیماری اور مربیش آنے والی چیزی پرواہ کرتاہے بمربیت کے احکام پرجے رمور اس كى بروات متمادے بلے علم اللى سے يرده اعظ جائے گا - طدائے بزرگ و برترن تمتي صبر كاحكم دياب اورتهي عام طور پريحكم ديا جكم ان كے يے

بھی ہے اور متمارے ملے بھی بچنا کی اسٹد تعالے اسٹ نبی کرم صلی اسٹوعلیہ وکم كو فاص طور برصبر كاحكم دماس اور متيس عام طور بريحكم دياب رجنا بخ الله ف فرمایا ۔ آپ اس طرح صبر کھیے بصبے اولوالعزم بیفبرول فے صبر کیا ۔ اے می رصلی الله علیه دسلم) اس طرح صبر کھیئے جس طرح المنول نے اپنے ہوی کجول ابسے مال واولاد اور مخلوق سے این تکلیف پرمیرے تصنا و قدر کے فیصلوں پر صبر کمیا تھا۔ چنانجہ ان سب بھزوں کا رہنایت قوت اور) برداشت کےساتھ مقاطبه كبارتم مي كنتى كم برداشت ديكها بول رتم سع كونى ايسفكس دوست كى بھی ایک بات برداشت سنیں کرتا۔ اور نہی اس کے عذر کو مانتاہے۔ رمول کم صلی المتّٰدعلیه وآلم وسلم سعه ان کی پیردی کرنے کے لیے اخلاق وا فعال سیمحوال آپ کے نقش قدم رہلور سروع کے بوج برصبر کرد کہ اخریس راحت نصیب ہو۔ متروع يستنكى بواكرتى بعد كراخ يس سكون - بهارى بى كرم صلى الله عليه ولم کو رستردع میں نبوت سے پہلے) خلوت عبوب تھی ایک دن آپ کو ایک آوا دسنانی دی کوئی بیکار اسبے اے محد! رصلی امتدعلیه وآلم وسلم) سواب اس آوا زسے عجا گے۔ اور مذجا نا کہ یہ کیا ہے۔ ایک زمانہ اس حالت ہی گہے۔ عير جانا - كروه كياس، توجه رس - بعديس جب يه واز بند بردكى تو آب كا دل تنگ ہؤا۔ اور رگھبرا کر ) ہیا ڈول میں گھو منے لیگے بہیس قریب بھاکہ آپ اینے آپ کو بیارسے گرا دیں جے پہلے عبا گا کرتے سے اور پھر (بعد میں) اس کوخود ڈھونڈا اله بداداده وخود مختى منين يوعصمت محفلات مورطك وجدو فلبه حال كي ايك غرافتياري حالت ہوتی ہے جو اقرع میں معبی آئے تو بدن کو ذرہ برابرنقصان سنیں دیتی۔اقطاب داغوات يريه عال كزرما ب ادروه مؤكش محبت الميدمي بدار سع كرت بي توزمين برايس يرست ين جيم أوالمي يرند يا دريا مي محيلي -

كرتے تھے - ابتدا میں اضطراب تقا اور انها میں سكون - مرمد دا پنے مجوب كا) طالب ہو تا ہے۔ اور مراد (خود مجوب کا)مطلوب بنا ما ہے ۔ مصرت مولی علیالسلام طالب تق اور مادس منى كريم صلى الله عليه وسلم مطلوب عقر يصرت مولى على السلام ابسن وجود كسايد كينج رب اورطورسينا كيهار يرومدار الى كالب موسئه اور بمارے نبی كريم صلى الله عليه وسلم جونكي مطلوب ستق ربلا مانگے ديدار الا-اورسوق اور درخامست سے بغیر نزدیک ہے گئے ۔اور تونگری کی استدعا کے بغیر تونگر بنا دیے گئے ۔ اور آپ نے (دوسرول سے) چیپا لی چیزوں کو بلاطلب کے دیکھا بصرت موسی بارسے نبی اوران پر درود وسلام مور نے دیدار اللی طلب کی عطام کیا گیا۔ اورسینا میں رہے برکش ہور) گریشے۔ شایدائیی بینرکے مانگے کی پاداش میں جوان کے لیے دنیا میں مقدر نذکی گئی مقی۔ اور بمارسے نبی کرم صلی الله علیه وآلم وسلم نے حسن ادب برتا اور اپنی قدر کو مجا ركدامتدكاغلام بول أقاس ديدارى طلب بدادبي سيه، تواضع اوانحارى كى ادربي تطلفى نىيى كى تو وە چېزعطا جوئى جو اورول كوعطا نە جوئى اس ليم كرآب نے استركے سوا سرچيز كو كھيلاديا - ادر وافقت اختيار كى حص برى پیرسے فدائے بزرگ وہر ترنے ہوئتمارے لیے تجویز کر دیا اس پر تفاعت کو اور دامنی ہوجا ؤیجس نے صبر کیا رانٹہ تک ) پنج گیا جس نے صبر کیا اس کا دل عنی مروا اور اکس کا تقرحا با رط فلوت اختیار کرد کرعبا دست اوراغلاص پر قدرت یا دُ گے۔ بڑے ساعقیوں کے بجائے تہائی بہترہے ۔ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ان کے باس ایک کتا پلا ہوا تھا کسی نے پوچھا کہ اپنے باس اس سكة كوكيول د كه تهوالراسي - النول ف كما كم برسع ساعتى كى نسبت ايها ہے۔ نیک لوگ فلوت کیول بیند مذکریں جبکہ ان کے دل اپسے خدائے ہزارگ

برترکی مجبت سے لبریز ہوتے ہیں اور علوق سے کیوں نہ بھاگیں جبکان کے دل اپنے نفع اور نفصان پر نظر کرنے سے غائب ہو پہلے ہوتے ہیں اور نفع اور نقصان کو اپنے فدائے بزرگ و برترکی طرف سے بچھنے لیگئے ہیں۔ قرب النی کی شراب ان کو زندہ کرتی ہے۔ اور غفلت ان کو مارتی ہے۔ بشریعت ان کو گیائی دیت سے ۔ اور بھیدوں سے واقعت ہونا ان کو الا تا سے پخلوق کے نزدیکے تم ان کو دیوانے سے ۔ اور بھیدوں سے واقعت ہونا ان کو الا تا سے پخلوق کے نزدیک میں مورک اپنے خدائے بزرگ و برترکی نسبت سے وہ عقل و جمت اور علم و فہم والے ہوتے ہیں۔ جو ذا ہر بننا چاہے ایسا سے وگر ن تومشقت ہیں مز پڑے ۔

ات تکلف دنفنع کرنے والے . ترجس بیزیں ہو بیسب مجواس ہے نفس یخ انس بہالت نظر برخلق کے ہوتے ہوئے دن کاروزہ رکھتے ۔ رات کو کھڑے ہونے اور کھانے اور سینے میں روکھاین اختیار کرنے سے بات منیں بئت اورية تو محض سب بيزول سے بي تكلفي سے حاصل بوتى ہے - افلاص اختیار کر اربا وضلی سے خلاصی بادگئے۔اصلی بات برعور کرو۔ (کہ مالک اور دمی ایک ہے، توبے شک اخلاص نصیب ہوجائے گا۔ سیھے بز۔ پہنچ جاؤ گے۔ اور نزد میب ہوجا دُے۔ اپن ہمت بلندر کھو۔ یقیناً بلندی یا دُگے۔ خود کو ہر صال میں استد کے حوالہ کرورسلامت رہوگے۔ رام مقدر) کی موافقت كروريقيناً عمّارى هي موافقت كى جلئے كى - رايعى جو مانتے كا - طے كا) تو رتقدير الیٰ) پرداحنی ہوجا۔ یقیناً تماوے سے احتدراحنی ہوجائے گا۔ مشروع تو کود۔ يقينًا المشريورا كر دسه كا - اسه المند ؛ بمارس دنيا اور آخرت كرسب معاملات كاكفيل اوركارسازين جا- اورميس مؤد بمارے سے بچا- اور سرى اين مخلوق ميں سے کسی سے موالد مذفرہا - اور ہمیں دنیا اور اخرت میں مجلائی دسے اور آگ کے

عذاب سے بچا۔

پالخوی کبسس :-

المترتعالي في ايك كلام مي فرمايا بحوظ بعدمرى محبت كا دعى كرم مكرحب اكس يردات أئة توسوجائه وبعن تجدكى مناز عے لیے اعظے کا ارادہ معی نے کرے) ۔ اگر تو عذائے بزرگ دبر ترکے باروں میں سے ہوگا توضرور اکھ کھڑا ہوگا۔ اورسونا غلبہ ہی کے وقت ہوگا ۔ محب محنت ہیں ومما ہے اور محبوب واحت میں محب طالب مروما ہے۔ واس لیے محبوب کی طلب میں مر روال رمتا ہے) اور مجوب علوب موتا ہے۔ نبی کرم صلی احد علیہ وآله وسلم سيمنقول سے -آب نے فراياكم الله تعالى ميرائيل عليدالسلام فرات میں کواے جربی ! فلال کوج کوفب ہے (تجد کے لیے) انتا دو۔ اور فلال کو بوک مجوب ہے۔سلا دو۔ پونکہ اس نے میری محبّت کا دعویٰ کیا ہے۔ صرودی ہے کہ میں اس کو ازما وب اور اس کو اس کی عبد کھوا کرول تاکیمیرے سوا اوروں کے ساتھ اس کی مستی کے تمام سے گرمائیں۔ الذا اس کو اعظا دُ۔ تاکہ اس کے دمویٰ کی دلیل ظاہر ہوجائے۔ اور اس کی عبت ثابت ہو جائے۔ اور فلال کو جو کم محبوب ہے۔ شلا دو۔ کہ وہ دیر مک متفتت اعقاجا ہے اوراس کے يكس ميرب سواكسي اور كاكوئي مصته باتى منيس ريا اوراس كى مجبت ميرس ساعقه صیح ہوگئی ہے اور تابت ہوگئ ہے۔اب میری نوبت آئی ہے اورمیری وعدہ وفائی کا نبرآیا ہے۔ وہ (میرا) سمان ہے اور سمان سے خدمت اور محنت منیں لى جاتى -اكس كوميرى أخوش لطعت مي سلادو-ادراس كومير، ومترخوافضل پر بھادو. اوراس کومیرے قرب سے مانوس کرو-اس کی عبت صحح ہوگئے ہے۔

جب مجست سے ہوجاتی ہے تو تکلیف زائل ہوجاتی ہے۔ دوسری طرح یہ ہے كرفلال كوسلادوكروه ميرى عبادست كرك مخلوق كومتوج كرنا جابتا ب - فلال كو اعما دو بچونکه وه میری عبادست ست میری ذاست (خوشنودی) میا براسید فلال کو سُلادوكمئي اسىكي آوازسنني نالسندكوتا بول اودفلال كواعظا دوكمئي اس كى آوا زسننى بيندكرتا بول رعب عض اكس وقت مجوب بنراسي حبكه اس كادل مدائے بزرگ وبر تر سے علاوہ سے یاک ہوجائے۔ پھر امتد کو بھیوڑ کو اس کے مغیر کی طرف آنے کی تمنا جاتی رہی سہد-اس مقام پر ال کا پینچنا اس وقت ہوتا ب كرتمام فرائف اداكرے حرام اور شبه والى چيزوں سے رُك جائے اور نفس ستہوںت اور وجود کے تقاصنوں سے جائز اور حلال چیزوں سے کھانے کو بھی چیو<sup>اڑ</sup> دے۔ اور بوری احتیاط اور پورا زہر استعال میں لائے اور بر خدائے بزرگ وبرتر كے علاوہ سب كو حجيو "رنا ب يفنس رستوست اور شيطان كى مخالفنت كرنا ہے اور مخلوق کو دل کو اسس طرح یاک کولیناہے کہ تعرامیت اور بُرائی ملنا اور سر ملنا اور بھراور دھیلےسب ہام ہوجامیں اس کی بیل یا گوابی دینا ہے کہ استد کے سوا كونى معبود منيس ـ اور اخير مدسے كر بيقرا ورمٹى معنى جامذى سونا اورمٹى كنكرسب برابر بوجا بس حب كا دل سيح بوجائ اور است خدائ بزرگ و برترس واصل ہوجائے اس کے نز دمیر بچقرا ورمٹی ۔تعربین اور برائی ، بیاری اور تندرستی ۔ نا داری ا در مالداری اور دنیا کی توجه اور ب رخی سب برا بر بهوجا تی ہے اورجس کو یہ باست نصیب ہو اس کانفس اور خوامیش مرجاتی ہے۔ اورطبیعت کی تیزی ماند برحاتی ہے اور اس کا شیطان طبع موجا مّاہے۔ دنیا اور اہل دنیا کو حقیر سمجعتا ہے ا در اس کا دل مخلوق کے اندر رہتے اندر ہی اندر سرنگ بنالیاہ جس مي عِل كرفا لي مك يمن جا ما بي والين باليس سعب بعط جات بين.

اور الگ ہو کواس کے لیے داستہ جوڑ دیتے ہیں ۔ اس کی سجائی اور ہمیبت سے عمامتے ہیں - اس وقت وہ عالم طکوت میں سرداد کے نام سے پیکاراجاتا (اورا فسرخلق تطب یا عومت قرار دیاجا تا) ہے ساری مخلوق اس کے ول کے قداوں کے نیچے ہوتی ہے اور اس کے ساید میں بناہ بیڑتی ہے (اسے ریا کار واعظائم اس بوى مي مت يرو وجو بات عمارى سيس اور ين ممارس باس ہاس کا دعویٰ مت کرور تهاوا تو يه حال سے که متارا اپنانفس تم پرغلبد کيے ہوئے ہے۔ خدائے بزرگ وبرتر کی نسبت مخلوق اور دنیا متارے نزدیک بری ہے بتم الله والول كى قطار اور شمارسے فارج ہو-اگر متيں اس بيزيك بيني کی چاہست ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اور تمام بیزوں سے اپنے دل كو پاك كرفي مي شغول بوجاد - مهارا قوحال يه ب كراگرايك فواله مهارس المقت على الماريد يا متمادا ايك وانه صنائع بوجائ يا ذرا أبروكو بشرلك جائے تو متمارے لیے قیامت بربا ہو جاتی ہے اور اپنے خدائے بزرگ وبرتر پر الوتراص كرنے مگ جاتے ہو اور متما راعضته اپنے بیوی اور بچوں كو سپیط كراترتاب اور اين دين اورنى كو تعبول عاقع بو - المرتم بيار اورصاحب نظر لوگوں میں سے ہوتے توتم المند تعالیے کے سامنے گونیکے بن جاتے اوراسے سادى انعال اينى مى نىمىت اور اين طرف نظر دكرم المجصة - ياد كرو -عبوكول كى مبوك كو ينتكول كے ننگ كو - بيارول كى بيارى كو اور قيديول كى قيد كو ركدوه لوگ كىيى كىنى سىخنىت مصيبتول يس مبلايس) تو نتهارے ليے تمارى اپنى بلانکی ہوجائے گی۔ قیامت کی ہولناکیول اور قبرول کے مردول کو یا دکرو لینے باره میں امتند کے علم کو اور اپنی ذات پر اس کی دفضل وکرم اور فیض وعضب کی نگاہوں کو اور یا دکرو از لی تخریر کو تاکہ زان با توں کے تصورسے ہمیں سرم آنے

سلے جب کسی کام میں تنگی بیش آئے تواہنے گنا ہوں کوسوچا کرواوران سے توبه کیا کرد- اور اینفنسسے که کرو کر تتهارے گناه کی وجرسے ہی خدائے بزرگ ا برترنے تمیں تنگی دی ہے جب تم گنا ہوں سے قربر کردگے اور حق تعالے سے ڈرو گے تو وہ تمارے لیے ان سب سے اور مرتنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیں گے۔امتدتعالی فرماتے ہیں بجوامتدسے ڈرتا سے امتداس کے لیے رمصیبت سے چیٹ کا رہے کی راہ نکال دیتے ہیں۔اور اسے الی جگہ سے روزی دیتے ہیں جال اس کا گمال بھی تنیں ہوتا۔ اور جو کوئی اسٹر پر عفر وسہ کرے وہ اس كے يے كافى بوجاتے ہى بعقلندوه سے جو دفيت كے دعوىٰ) يى سياہے اور تھیوٹوں سے اپن سچائی کی وجہ سے متاز ہوجائے ۔ اور کفر کے بدار سچائی کو فراد کے بدلہ قراد کو ۔ بے رضی کے بدلے توجہ کو۔ بے صبری کے بدل صبر کو۔ ناشکری کے بداشکوکو۔ ناداحتی کی جگہ رصنا کو۔ لڑائی جگڑے کی جگہ موافقت کو اورشک کی بجلئے بقین کو اختیار کرے جب تم رمقدر کی باتوں میں موافقت کرو گے اور بچل وچرال مذکرد کے مشکر کرو گے اور مذشکری ندکرو گے ۔ راحنی ربو کے ناراحن ر بو گے اور مطبئ بو گے اور شک رز کرو گے وقو متداری مرتکلیف میں) متبی کما جائے گا۔ کیا اسٹدایت بندہ کو کافی سنیں ؟

یرسب حالات جن میں سے تم گزار سے ہوا ور قائم ہو۔ (اسٹر کی نظروں سے گرے ہوستے جس) اوران میں سے کسی ایک پر جبی اسٹرنگاہ مذکریں گے۔ یہ چیز (کہ اسٹر کی رحمت کی نظر پڑے) بدل کے اعمال سے حاصل بنیں ہوا کرتی ۔ یہ تو محض دل کے اعمال سے حاصل بڑا کرتی سے ۔ نبی کریم صلی اسٹر علیہ وا کم وسلم اور اسٹر تعالیٰ کا یہ اور شاد پڑھو کہ اسٹر تعالیٰ والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرست میں بڑی باست بر تابت قدم رکھتے ہیں اور یہ ارشاد کر بچھے دشموں سے بجانے کیلئے

امتُدكا في بها وروه سنن جان والاب - اوريه ارشادكه المتدبنده كوكاني نيس ہے ؟ اور كرنت سے لاحول يوسوكرسوات المتدبرتر وباعظمت كے ناكسى مي طاقت ہے مذرور اور استغفار اور سبحان استدکا ورد رکھوا ورخدائے بزرگ و برتر کو سے دل سے یا د کرو . کو است آفات بفس سٹھوت اور شیطان کی فوج ل سے مامون رہو۔ میں تمہیں کتنا تمجھا ہا ہوں مگر تم نہیں تمجھتے جس کو المتد ہدایت دے۔ تواسے کوئی منیں بھٹکاسکتا اور جس کو وہ معیٹ کا دے تواسے کوئی راہ پر منیں لاسکتا بمادب نى كريم صلى احتَّد عليه وآلم وسلم كو گرا بول كا براست يان بست بند عقار اور (مروقت) اس کی تمناعتی بہس املاتھائے نے ان کو وعی بھی بھے آپ مجوب مجميل أب اس وايت ننيس دے سكتے بيكن الله جے جاہے وايت دے بینانچاس دتت آپ نے فرما یاکمئی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں مگر ہایت میرے افتیاد میں نیں ۔ اور البیس گراہ کرنے کے بیے نعیجا گیا ہے . مگر گراہی اس کے اختیاد ہیں منیں اسٹر کی کتاب اور نبی کریم صلی اسٹر علیہ وآلم وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والوں کا بیعقیدہ سے کہ تلوار بذات خود رکھی چزکی منیں کا طاعتی بلکہ استرتعالی اس کے ( ورابعہ سے) کا شیتے ہیں اور آگ بذات افود ننیں جلاسکتی . بلکہ المسر تعالیے اس کے (واسطرسے) جلاسف والے ہیں اور کھانا بذامت خود رعبو کے کا) ہیٹ منیں عبرسکتا ۔ بلکہ احتٰد تعاللے اس کے روزریسے بیٹ بھر دیتے ہیں۔ اور یا نی بذات خود ریاسے کو سیراب منیں کرسکت بلکمانٹر تعا اس کے ( ذریعہ سے) سراب کرتے ہیں ۔ اور سی حال مرفوع کی برجیز کاہے اس میں اوراس سے تصرف فرانے والے امٹد تعالی ہی ہی اور یاسب بجزی ان کے سامنے ہیں۔ ان سے جوچا ہتے ہیں کرتے ہیں۔ حذرت ابراہیم خلیل انڈر بھالے نبی اور ان بر درود وسلام ہو کرحب آگ میں بھینکا گیا اور امتد تعالے نے جایا کم

یہ اس سے مذہلیں تو یہ ان پر مفنڈی ہوگئی اور سلامتی والی بنا دی صحیح عدیث میں آیا ہے کہ الخضرت صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا ۔ قیامت کے دان (بل صاط یرے گزرنے کے وقت ) دوزخ کے گی راہے ایمان والے! مبلدی گذر جاؤ کہ تمارا نورمیرے شعلوں کو تجھائے جا با ہے۔ کمیسنہ کو لاتھی سے پیٹنے کی ضرورت موتی ہے اور شراب کو اشارہ بی کافی ہو ماہے۔ اے امتد کے بندو! بالح غاذوں کو ان کے دقت پر اور ارکان و شرائط کے ساتھ اوا کرنے کا اہتمام کرو۔ اورکسی نمازے عافل نہو۔ کیا تم نے احتدتعالی کا فرمان نیس سنا کران فازیول كيديد تباي سيد جواين نمازول سے غافل بي مضرت ابن عباس رصى احتراف فرماتے ہیں خداکی قسم۔ رجن کے بارومیں یہ آبیت نازل ہوئی) امنول نے منازکو ترك سنيس كياعقار إل وقت سے مؤخر كرديا عقار توب كرور استر متمارے يرج فرائے۔ اور این توب می توب قبل كرنے والےسے درو \_ گزشته كوتا بى سے توب كرو - اور نماز کو اسنے وقت سے توخ کرنے سے توب کرو۔ اے شیطان کی چال اور فریب یں آنے والو۔ اور اے شیطان کے دھوکہ میں مینسنے والو۔ (کروقت کی تاخیر کے صلے ممانوں پر خود کو معذور مجد لیتے ہو) اس کے آگ کے مذاب کو یا د کر کے نافرمانی مذکروراس ( ذات) مصعرور مذکرور جودنیا میس رمطور عذاب، اندها، برا ـ لنجا ـ بعصر محتاج اور سخنت ول مخلوق كا صرورت مند بنا ديي ب اور اخ وی عذاب دوزخ ہے اور یرسب نافرمانیوں اور نغرستوں کی شامت ہے۔ ہمیں اللہ اپنے انتقام ۔ اپنی گرفت ۔ اپنی پکڑ ، اپنی گرفت وغضیب سے اپنی پناہ میں رکھے۔اسے استد بہیں معاف فراراور ہادے ساعق علم وکرم کا مرتاؤ فرا۔ نركه عدل كار اور بهي اين محافقت نصيب فرمار وكم تيرى تجويز اور تقديرير مصرمزبنین) أمين ر

نبى كرم صلى الشدعليد وآله وسلم سعدمروى ب كرحق تعال نع تعبن يس ساہیوں کی ایک کثیر جاعث پیدا کی ہے جن کے ذریعے سے اپنے دستمنوں کافرول سے انتقام سے گالیس جب محدی کافر کو بچڑنا چاہے گا توفر مائے گا۔ اسے بیٹولو جس پرستر ہزار سیا بی جبٹی گے اور جس کے باعقریں وہ آپیاہ كاتواس طرح بيل جائے كاجيسة آگ برج ربي عجلتى ب تواس كے ميم مي مولئے عِکنا ہمٹ کے کچھ ہاتی مزرہے گا۔ پھرامٹر تعالیٰ دوسراحبم دے دیں گے تووہ اس سے مللے میں طوق اور پاؤں میں آگ کی بیڑی ڈال دیں گے اور اس سے سر بُرِوں کے سائقہ ملاکر با ندھ دیں گے . بھرحہنم میں تھبونک دیں گے کسی بوچھنے دا اے نے "خواط" دل میں گزرنے والی باتوں کے متعلق سوال کیا۔ ربعن کس بات كواملًا الهام سحجا جائے) تو آب نے جواب دیا۔ م كيا سمجھ كه خاطری کیا چیزسے۔ بہا رہے ،خواط ، توسب شیطان اورطبیعت اورتقاصالفس اور دنیا کی طوف سے ہیں۔ متمارے دل میں دہی پڑے گاجس کا متمیں سروقت دصیان دہے گا متادے سخاط مجی متارے تفکرات ہی کی جنس سے ہیں۔ وہ کام کیا دے سکتے ہیں ۔ فاطرحی توعض اسی دل میں آ تاہے جو ماسوائے اللہ سے فالی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالے نے سنر مایا :۔

جس کے پاس ہم نے اپنی پیٹر با ئی ہے۔ جب بہادسے پاس ا میڈا وراس کی لے حضرت یوسے علیہ السلام نے اپنے بھار بنیا بین کو باس رکھنے کی تدبیر بی جب بیالہ ان کی خُرج بی رکھوا دیا۔ اور برا دران اوسٹ کے قافلہ کو روکا گیا کرم چور ہو تلائی دلاد۔ اور بیالہ بنیا بین کے اساب بی سے برا مرمؤا و تجائیوں نے درخواست کی کم ان کے برام ہم ہی سے کی کورکھ لو۔ تو اس وقت محزرت یوسف علیہ السلام نے فرایا کہ جس کے پاس سے ہاوا مال برا مدمؤا ہے مزاسکے طور پراسے بی روکا اور رکھا جائے گا۔ دوسروں کو منیں۔

یاد ہورتو لا محالہ تمادا دل اس کے قرب سے بریز ہو جائے گا۔خاطر شیطان فاطرونیا اور فاط اوی متارس باس سے عبال جائے گا۔ جب تم فاطر نفس. فاط موی مفاط شیطان اور خاطر دنیا ہے رُخ بھیرلو کے تو متمارے ہاس خاطر آخرت عجر فاطرنيكي اور عيرسب سے آخريس فاطرحت آئے گاكرمنتا وي ب اے لوگ اخدائے بزرگ وبر ترتمبی نعمیں اس سے بخشتا ہے تاکہ دیکھے تم شکر كرتة بويا ناشكرى آفرا بغية بويا نا آشنا واطاعدت كرتة بوما نا فرانى وايسه مت بن کردنیا میں) تعرفعت میلی ہوئی ہو ۔ اور باطن میں) عیب چھیا ہوا ہو۔ اس (تعربی) پرمت معجولو کم عنقریب رسوائی بیش آئے گی ۔ یا توجلدی بی (دنیامی) یا بدیر داخرت میں البشرحانی رحدامله علیه که کرتے تھے - اے الله ! آب نے مجے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے اور میری شرت و تذکرہ کو لوگول میں مھیلا دیا ہے۔ اے امتٰد ! قیامت کے دن مجھے ال کے سامنے وسوا نہ کیجئے گا کیونکر فجدين عيب بھيا بواسه اور شرت تھيلى بوئى سے - دارعيب كوظا بر فرما ديا تو تناخوانول میں بڑی ذاہت ہوگی ، متهارے نفاق ، متمارے اسانیت ، متمارے الموولعب متادے بھرہ کے زرو بنائے، گدری میں بیوند لگانے اور متمادے كند ص اوركبر مسكير في سعى تعالى كى طرف س كيد اعد نه بيرس كاريد د بزرگ بننے کی باتیں ،سب متارے نفس متادے شیطان متادے مخلوق سے سٹرک کرنے اور ان سے دنیا طلب کرنے کی بنا پر بیل ، دوسروں کے ساتھ حن فن ركهواور اين نفس كے مناعق سود ظن راور اپنے آب كو حقير محجو اور اپنے حال كوتهاؤ-اوراسى برقائم ربو-بيال تك كر (الملدي كي طرف سعامتين محمويا جائے کم جونعمت متیں امتدف دی ہے۔ اسے ظام رکرد - ربعنی ارشاد و ہوایت ككفلى مسند بربيعة والمصرب تتعون دحمة المتدعليه سع حب كسى كامست كاظهور

موتا ۔ توفرایا کرتے ۔ یہ دھوکا ہے۔ بیٹیطان کی طرف سے ہے۔ رتا کہ ئیں اپنے آب كوبزرگ محصر ميطولى بيال تك كم ان كوارشاد بروًا . كم تم كون ، متارا باب كون ليب بهاري نعمت كا اظهار كرو - ربيني اتنا انكسار اوراتني مدْظني مت كرور اسے (امٹدکی) محبت رکھنے والو۔ اسے ارا دست رکھنے والو۔ ڈرو یمین ت تعالیٰ (كاداك) متادى إعدات عجود مائ واكريه المقسيد عيوال تومر جزاعة سے میچوٹی رحصرت عیسلی میارسے نبی اوران پر درود وسلام ہور کی طرف اسٹد نے وحی فرمائی۔ اسے عیسی! (علیدائسلام) اس سے وروکمیں متارسے واعق سے تحيوس جاؤل - اگرئيس متمارس الم عقر سع تعيوال قوم جيز متمارس المحقر سع تيول -اور صربت موسی اور بمارے نبی پر درود وسلام ہو نے اسے خدائے بزرگ و برترسے دعا کے دوران عرض کیا اسے پروردگار ا مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا که تمیس مینصیحت کرما بول که میرسد به جاؤ-اور مجهری جا بو-مصرت موسی علیدانسلام نے اس سوال کوجاد مرتبد دہرایا۔ اور مرمرتبر جواب وہی فرما يا اوران كوييط كى طرح جواب ديا- مذان كويه فرما يا كه طالب دنيا بنو- مذان كوية فرما ياكم طالب أخرت بنور بلكريه فرما ياكم بن متيس ابني اطاعت كي نصيحت كرتا ہوں۔ اپی توحید کی فیصوست کرقا ہوں اور خالصتاً مرعل اسے لیے (کرسنے کی نصیحت کرتا ہوں) اور تمیں اینے اسواسے رخ بھر لینے کی نصیحست كرما بول -

اسے نفر دالو ؛ اپنے نفر پر صبر کرد ۔ تنہیں دنیا اور آخرت میں تونگری نصیب ہوگی ۔ آئی سنے مزما یا کہ نفر اور ہوگی ۔ آئی سنے فرما یا کہ نفر اور صبر کرنے دالے قیامت کے دن اسٹر کے ساتھ بھیٹنے والوں میں سے ہیں ۔ نفر ادر صبر والے آج ا بہتے دلول سے اور کل (قیامت میں) ا بہتے جمول سے نفر ادر صبر والے آج ا بہتے دلول سے اور کل (قیامت میں) ا بہتے جمول سے

التلاکے ساتھ بیھے ہوں گے۔ فقر والے التلات الی کے ہوکر اکسس پر انضار رکھتے ہیں۔ در کہ اس کے سواکسی اور بر-ان کے دل اس سے طمئن اور منقاد ہوتے ہیں کہیں اور کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صفرت موسیٰ ، ہجارے نبی اور ان پر درود وسلام ہو۔ کے بارہ میں فرمایا۔ ہم نے ان پر (ان کی مال کے سوا) دوسری جھا تیوں کو پہلے ہی سے ممنوع قراد دیا تھا جب دل میجے ہوجا ما ہے تو دوسری تھا تیوں کو پہلے ہی سے ممنوع قراد دیا تھا جب دل میجے ہوجا ما ہے تو اور کو او پر سمجھتا ہے۔ اور احتمد ہی سے مانوسس ہوتا ہے اور دوسرول سے وصفت کھا ما ہے اور احتمد کے ساتھ دہنے سے داخت ہوئے۔ یا ماہے اور دوسرول کے ساتھ ہونے میں کیلیف انتظام ہے۔

اے لوگو! موت اور موت کے بعد کے واقعات یاد کرو، دنیا اور فنا ہونے والى چزو ل كوبى كرف كى عص هيور دورايى أرزؤول كوكوتاه كرد -اوروص كو کم کرو رسب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز بڑی آرزواور زیادہ حرص ہی ہے نی کرم صلی الله علیه والم وسلم سے مروی ہے کرجب انسان مرتاہے اور این قبر میں داخل ہوجا یا ہے تو جار فرسنتے اس کی قبرے کنا دے آتے ہیں۔ ایک فرشنہ مركى جانب كلوا بوتاہے اور ايك فرشنه دائيں جانب اور ايك فرشة بائيں جانب اور ایک فرشتہ اس کے پیروں کے پاس ۔ توجواس کے سر کی طرف ہوتا ہے۔ کتا ہے۔ اے انسان! جاتے رہے اموال اور باتی رہ گئے اعمال اور اس کی دائیں جانب والا کتاہے۔ پوری برگئیں مدتیں۔ اور باقی رہنی امیدیں۔ اور بایس جانب والا کتاب، گذرگئیں لذتیں باقی روگئیں شقیں۔ اور اس کے بروں کے پاس والا کتا ہے۔ اے انسان! مبارک ہو تتیں اگر تم نے کائی کی ب حلال - اورعطا كى كئى ب متين عجال - اس لوگو! ان وافظول سينصيحت كيمو اورخصوصاً التنداوراس كے رسولول (عليهم الصلوة والسلام) كے واعظول ستے-

اسے میرے استد ! گواہ رہو میں متمادے بندوں کونصیحت کرنے میں انہا کر رہا ہول۔ ادران کی اصلاح کے لیے بچری کوشش کررہ ہوں۔ اسے عبادس فو اورخانقا ہول والو او اورمیری بائیسنو- چاہے ایک ہی مرت ، ایک دن یا ايك مفته ميري صحبت مي رم و كياعجسب سيد كوئي بات سيمولو يوم كو فائده بخف بم سے اکٹر ہوس میں مبتلا میں ۔ کوئم عبادت خانوں میں بیٹھ کرمخلوق کی ا جا کردہے ہو۔ یہ بات محض جمالت کے ساعة خلوتوں میں بیٹے سے مال نبیں ہوتی علم اورعلمار کی تلاکش میں اتنا حیلو کر چلنے کی سکت مذرسہے۔ اتنا حیلو۔ اور طاقت دفّار جاب دے بیٹے بھرجب تقاک جاؤ تربیلے اپنے ظاہر کاموں سے بیه هٔ جادُ اور بچراین باطن سے اور بھرایت دل سے اور کھراپنے اندرسے (کراہے آپ کو عاجز پاکرامتٰد کی ریمبری پر نظر ڈالیرکن حبب ظاہراور باطن تفک کر بیٹھ ماؤكة تب المتزتعالي كا قرب اوروصول متمار معطوف آئ كايمتي اذان کا تق حاصل منیں جبکہ (ابھی) تم انڈوں میں بچوں کی (مانند) ہو۔ متیں بات کرنے کائتی منیں بیال مک کرمتماری بیدائش محل ہوجائے اور تم انڈے تھوڑ کر بامراتاؤ ادرایی ال کے بُروں کے نیج بوزے بن کراؤ سین اسے نی کیم صلى السُّدعليه وسلم ك بُرول ك ينج . كم وهمتس حيكا دس تاكم متمارس ايمان كومكل كرس - اورجب تم ميس ( خود چِكنے ) كى صلاحيت بوجائے كى توتم اپنے بزرگ و برتز رب کی مربانی سے دانے چنو گے . پیراس وقت مرغیوں کے یا م ع بن ماؤگے . ان کو اپنے ساتھ مانوس کرکے دان کے لیے ترجیح دو گے ۔ اوران کے بیے محافظ بن جاؤگے مصیبتوں کا سامنا کرو گے۔ اوران کو بجانے کے لیے اپن جان قربان کر دوگے۔ بندہ جب سیح ہوجا تا ہے مِخلوق کا اوجوا طاتا ہے اور ان کے بیے "قطب" بن جا ماہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ج

فرما يا يحب في علم سيكها اور اس برعمل كيا اور دوسرول كوسكها يا-وه عالم ملوت میں عظیم سکے نام سے پکا کیا گیا۔ میں وہی بات کتا ہوں جوامیر المؤمنین صفرت على كرم الله وجد نے فرمائی - كرميرے سينے ہي ايك علم ہے - اگريش اس ك المقان والے پاتا میں اس کو کھیلا دیتا۔ اگر میں متارے اندر المیت باتا تو (امٹد کے) بھیدوں کے دروازہ کو کول بند کرتا۔ اور اس کے دروازے کھول دیآ-ادراکس کی مخیال صنائع کر دیآ- (کر بند کرنے کی صورت ہی مزرستی مگر (افسوس كما بل منيس طيقة اور اب، معبلا اسي ميسمحيمة ابول كربيبيد محفوظ دكھو ميال تك كركى البيت والا آفع عمادے باس ب تم رجبي اس كى حفاظت كود ادرجب تم سے کوئی چاہے قداسے تناسب مدتک ظامر کرد . اور جو کھے متمارے یاس ہے سبعی مذکھول دو کیونکد معبض حالات بھیائے رکھنے کے قابل ہوتے ہیں مصرت معون رحمة المتعليه فرما يا كرتے مقے كما يان مى اصل ولايت ہے - اور حس کا قدم اس می صنبوط موروسی اصنافید یه بات کنته می سف اوراس بريقين بهي ركھتے بھتے اور اس برعمل بھي فرماتے بھے ۔ اور جو تنزليت كاخادم بنا ادراس برعمل کیا اور اس می مخلص برا اور یه (مغربیت) تو قرآن و مدسیف بی ہے۔ وہ کام نکال لے گیا۔ خداکی قسم جس نے ان دونوں کے مطابق پر ورسش یائی۔ اور اپنی رکے مائشت) بڑھا بھیولا۔ اور دونوں کی صدود کو پامال مذکیا وه كامياب بؤا-

اس بات سے ڈرو کہ کہ بیں متیں ایمان اور اسلام سے عار محسوس ہو۔
اس سے بتما رسے یے خوف خدا، نماز روزہ ، شب بیداری میں ترقی ہوگی،
(اور آخر کار ایمان پر متمارا مالکار قبصنہ ہوجائے گا) اسی وجہسے احتٰدوائے
سرگرداں بھرے اور (آبادی تھپوڑ کر) جنگلی جانوروں میں جا گھیے۔ اور زمین کے

خودروگھاس پات کھانے اور قدرتی تالابوں کا بانی بینے میں ان کے مقابل ہوئے اور دووپ ان کا سامیر بنی ۔ اور چاند اور ستادے ان کے چرائے بنے ۔ کوشٹ کرو کہ متمارے کی ماصنی اور نز دیک کوشٹ کرو کہ متمارے کی ماصنی اور نز دیک کرنے ایٹ کی اسٹد کی نافر مانی اور اس بیر ب باکی کرکے ابن جانوں برطلم مذکر و۔ اسے جارے اسٹد اجمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے ۔ اور ابنی نافر مانیوں سے بچا ہے اور بھیں دنیا اور آخرت میں نیکی دے ۔ اور جم کو آگ کے عذاب سے بچا ہے

چى فالمسس بر

بيت بمنا . كمنا سننا اوربيس لا نام ورد دو -ادر بلادج بردسبول ودسول اور استناد سکے پاس زبادہ مذہبھ واس واسط کدیو فود برستی ہے جھوط بولنا دو کے درمیان ہی جلتا ہے اور نافرانی عبی دو کے بغیر بوری نئیں ہوتی ۔ تم یس سے کسی کواپے نظر سے منیں نکلنا چاہیئے۔ سوا۔ نے کسی اسی بات کے لیے جس کے بغیر بیاره مذ بورادراین مبتری اور گروانول کی مبتری صروری بور کوشش کرو . كرتم باست متروع مذكره علكم بمتبارى باست جواب بورحبب كوئى بويصف والاكسى بات کے بارہ میں تم سے پر بیھے تواگر اس کا جراب دینا متمارے میے مصلحت ہو توجراب دور وگرمذاكس كوجراب مت دو يجب است كسي سلان عبائي س طوتریست بو تھید کمال جادہے ہواور کمال سے آرہے ہو بو تو نکومکن ہے وہ تہیں اس کی اطلاع دینالپند مذکرے اور تھوٹ بول دے۔ توتم ہی اس كو تعبوث برا عبادنے والے بنو "كرا ما كاتبين سے ستر ماؤر سجو بات متما رے ليے جائز منيى وه ان سع داپينے نامه اعمال ميں)منت لحموا وُ۔ صرف وه لحموا وُجع

تم پڑھ کر خوکش ہوجاؤ۔ سیح ۔ مُلاوستِ قرآن اور اپنی ذاست کی اور مخلوق کی مبتری كى باتين ال سع المحدواؤ-ابيا أنسوؤل سعدان كى روشنا أى تهيكى كردو- اورابين توحیدسے ان کے قلم بچا دے - اور بھران کو دروازہ بر بھا کر خود لینے بزرگ و برتر مدوردگار کے سامنے ہو۔ رکرسارے اعمال نیت اور دل سے ہوں جن کی فرشتوں كونجى خبرمذ ہمر) موت كواپنے بہشِ نظر د كھور حب تم ميں سے كوئي اپنے بھائى كو دیکھے تواسے ایسا رضتی سلام کرے جیسے رخصت ہونے والا (مسافر آخری) سلام كياكرة ب-ادراس طرح سے جب است كھرسے نكلے . تواسينے دل سے ان كو رخست كركے نكلے . يونكومكن ب كرموت كا فرشته إيكار بيلے . (اور كرمانانسيب ن ہو) کیا بغر موست اسے داستہ ی میں آسے ۔اسی بیے نبی کریم صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمايا كم برشخص كوالسي حالت مي دات گذارني جائية كم اسس كا وصيعت نامريكها بؤا سركے نيچے ہو۔اڭكى بركچية قرض ہوا در اس كے اداكر نے برقادر ہو توا داكر دینا چاہیئے۔ اور اس کو ا وا کرنے میں دہر مذلکانی چاہیئے کیونکہ پیزینیں کر بعد میں كوئى ادا كرمے كالياسيس - اور جوكوئى با وجود ادا كرنے كے قابل ہونے كے ادا مذ كرے . وہ ظالم ہے -كيونكر آخفزت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں كر توانگركا وال قرض میں) ٹال مول کرنا ظلم سے الملد والے تکلیفوں برصبر کرنے کے عادی ہو جاتے بین اور متاری طرصے پریشان سی ہوا کرتے۔ ایک بزدگ کا قعتہ۔ كروه روزاند ايك نى معيب يى بتلا بداكمت عقد اورجى دن معيب ييش رْأً تَى تُوكِيتَ اللَّى ! أَجْ مُجِمِت كُونِي كُنا ، الواب كرميري طرف صيبت نيس جيجي-معيبتين فتلف تسم كى بوتى بي بعض كالتعلق محض بدن سع بوتاب اورعصل كا ول سے اور معمن کا محلوق سے اور معمن کا خالی سے بھیں کو کوئی تکلیف مزہنجی ۔ (محمول) اس میں کوئی تعبلائی منیں معیبتیں خدائے بزرگ دبر ترکے انکوٹے ہیں۔

(كم ان سے خدا اسے پيارول كو كركر كھينے ليآ ہے) ( دنيا دار اور خنگ قىم كے) زابد عابد كى تنا توم بوتى ہے۔ كر دنيا مي كرمتيں باؤں اور آخرت ميں جنت -اور عادف کی انتائی آرزویہ برتی ہے کہ دنیا میں ایان قائم رہے اور آخرت میں عذاب سے عیث کارانصیب ہو۔ وہ مروقت اسی تمنا اور خوام ش یں لگا دمتاہے يهاں تك كم اس كے دل سے كماجا ماہے . مجھے كيا بؤاہے يكون و قراد بكر يرا (اینا) ایان سلامت ہے اور دو سرے ایان والے بتارے ایان کا فرر ماصل كرد بعين يم كل تيامت مي شفاعت كروك اور متادى شفاعت قبول اور متادی در تؤاست منظور کی جائے گی۔ تم بست سی مخلوق کے لیے جہنم سے خلاصی کا سبب بوگے م اپنے نبی کے سامنے ہوگے۔ بجوابل شفاعت کے سرداد میں۔ لنذاكسي اوركام مي منكور ميفين ومعرفت كي بقا اور آخرت مي سلامتي اوران نبيون رسولول اور بچول کے عمراہ چلنے کا فرمان سلطانی ہے جو مخلوق میں سے خاصال خدا یں-اےمنافق ! یه دمرتبى متى اپنے نفاق اور دیا كارى سےكب و تقراسكت بي م تواین وجاست اوروگول می مقبولیت و کیمنا چاست بور اسے باعقول کو پوئے چاتے دیکھنا جاہتے ہو۔ تم اسے لیے دنیا اور اخرت دونوں میں منوس ہو رہاکہ اپنے مریدوں کے لیے بھی جو بھادے زیر تربیت ہیں۔ اور جن کو تم اپنی اتباع کا حکم كت بويم رياكار بو بهو في بو ولوك كامال لوطف والع بو - آخ كار منهيس قبول ہونے والی دعا مل سکتی ہے اور نہی سچول کے دلوں میں کوئی مقام مل سكتا ہے يسيس الله في علم دے كر كراه كرديا ہے حب عبار تھيا جائے كا تود تھو کے کھوڑے برسواد ہو یا گدھ ہے۔ جب عبار تھیٹ جائے گا داور میان حشرسامنے آئے گا) توخدائے بزرگ دہرتر کے بندوں کو گھوڑوں اور اونٹوں پر سواد دیکھو کے اور تم ان کے بیچے کوئے چیٹے گدھے پرسوار ہو گے بنیطان اور

البلیس متیں جارول سے بچڑتے ہول گے۔ المندوالے تو (تسلیم ورصا) کی ایسی حالت برسیختے ہیں کہ مز دعا باقی رہتی ہے مز در نواست ۔ مزی نفع المقالے کے بارہ ہیں سوال کرتے ہیں۔ اور مزہی نفصان کے دفع کرنے کے بارہ میں ، ان کی دعا ولوں کو تھم کی بنا پر ہجرتی ہے کیجھی تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگتے ہیں اور کچھی مخلوق کے لیے رچنا بخہ دعا ان کے مذسے نطلی ہے اور وہ اس سے بہ نبر ہرتے ہیں اور اس ہے ایشہ برحال میں اپنی ذات سے شہن اوب کی تعاصا سے دعا مانگ کر آب کے علم اور آپ کی شفقت پر کھی محلم مذکریں) اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نبی دے اور ہمیں کی شفقت پر کھی محلم مذکریں) اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نبی دے اور ہمیں آگ کے عذا ب سے بچا۔

## راتوی بسس ا

فدائے بزرگ وبرتر کی محلوقات میں ایک ایسی مخلوق بھی ہے۔ جن کو وہ عافیت میں ہی دندہ رکھنا ہے اور انہیں عافیت میں ہی مار تاہے۔ اور قیامت میں مان فیصت میں ہی مار تاہے۔ اور قیامت میں عافیت کے ساتھ ہی حشر فرمائے گا اور وہ رصنا بر قصنا والے۔ اسٹر کے وعدول کی طون رجوع کرنے والے اور اس کی وعیدول سے ڈرنے والے ہیں۔ اسے اسٹر ا جہیں بھی ان میں سے کردیے۔ آمین - اسٹر والے اسٹر کی عبادت میں راحت اور دن ایک کردیتے ہیں۔ واور با وجود اس ریاصنت اور عبادت میں راحت اور با وجود اس ریاصنت اور عبادت می بروقت خوف اور خطوہ میں رہتے ہیں۔ اور ابنیں خاتم کے برا عبادت کے بروقت خوف اور خطوہ میں رہتے ہیں۔ اور ابنیں خاتم کے برا عبادت کے بروقت خوف اور خطوہ میں اسے جی ۔ اور ابنیں خاتم کے برا عبادت کے بروقت خوف اور خطوہ میں اسے دی اور ابنیں خاتم کی اس کے بادہ میں کیا ہے بران کو انجام کی خبر۔ وکہ خاتم ایمان پر ہوگا یا گفر پر) اکس لیے دن دارت رہے وہ خاتم این کو ایکام اطاعتوں پر ہوگا گانے کا خاور گریہ میں رہتے ہیں۔ ساتھ ہی نماز۔ دوزہ ۔ جج اور تمام اطاعتوں پر ہوگا گانے کا خاور گریہ میں رہتے ہیں۔ ساتھ ہی نماز۔ دوزہ ۔ جج اور تمام اطاعتوں پر ہوگا گانے کا خاور گریہ میں رہتے ہیں۔ ساتھ ہی نماز۔ دوزہ ۔ جج اور تمام اطاعتوں پر ہوگا گانے گانے کا در تمام اطاعتوں پر ہوگا گانے کا در تمام اطاعتوں پر ہوگا گانے گانے کیا

كے خدائے بزدگ وبرتركو اسے داوں اور اپن زبانوں سے يادكرتے رہتے ہيں۔ چنا بخرجب یہ آخرت میں پنجیس کے جنت میں داخل ہوں گے ۔ خدائے ہزرگ و برتر کا دیدار اور اس کا احترام پایش کے۔ و تومطئن ومسرور ہوکم) اس پرامٹر کی تعراف كى كے اوركىيں كے رسب تعرفينى الله كے ليے بي جس نے جا داغم دور کیا جب تم ایمان پختہ کر لو گے تو خودسے اور مخلوق سے فنا بونے کی دادی میں پیچو گے . پھر متماری سب امتدسے ہوگی مذکہ خود تم سے اور ندمخلوق سے تو اس وقت بتماراغم ذائل برمائے گا۔ سفاظت النيه بتمارا بيره وسے كى اور نگبانی متارا اعاط کرے گی -ادر توفیق آگے آگے ہو، بچ کہتی چلے گی اور فرشتے (طالکس کی شکل میں) متارہ جاروں طرف علیں گے۔ اور (نیک) وعیں تمار پاس آئیں گی مجھے سلام کریں گی اور حذاتے بزرگ وبرتر فرشتوں کے سامنے متا اے پرفوز کریں گے (کر دبھیو۔ یہ وہی ہیں جن کوئم نے خلافت کے قابل سر مجماعقا) ادران کی توحیات متماری محافظ ہوں گی ۔ اور اپنے قرب وانس اور راز و نیاز كے گرى طوت تىلى كىنجىسى گى -

اسے نافر مانو ؛ تم اپنی نافر مانی سے تو ہرکرو۔ کم متمادسے خدائے بزدگ و برتر بڑھے ہے۔ بندوں کی تو برقبول کرتے ہیں۔ اپنے بندوں کی تو برقبول کرتے ہیں۔ اپنے دل اور زبان سے دعا کرو۔ گن ہ بخش دسے است ہیں اور ان کو مٹا دیتے ہیں۔ اپنے دل اور زبان سے دعا کرو۔ اسے ہمارے استٰد ؛ ہم مرگن ہ سے اور مغلطی سے آپ کی جناب میں تو ہو کرتے ہیں (اور دعدہ کرتے ہیں) کہ اس کھی مذکویں گے۔ اسے ہمادسے درب! اگر ہم مجبول یا بچک سے گناہ کر بیٹھیں تو ہمیں بکرٹن است ۔ اسے ہمادسے درب! برایت وینے کے بعد ہمارے دول کو بھیر مذوبیا ۔ اسے گنا ہوں کے بخشے والے ہمیں دینا ۔ اسے گنا ہوں کے بخشے والے ہمیں بخش دسے راہے ہمارے والے ہم پر برجدہ ڈال ۔ اور ہمادے عیبوں کو ٹھیا

لے۔ التّدسے منفرست مانگو۔ وہ سب گنا مجسش شے گا۔ مقود سے عمل کی بھی قدر فرطئے گا اور اس برای سے کمیں بہتر مدلہ دے گا۔ کیونکہ وہ بڑا تنی دایا ہے۔ وه بلاعوض اور بلاسبب ديتا ہے۔ عيرعمل پر تو کيا کهنا اسے رقوحدا وراعمال صالحسعد دنیا هیودگر اوراس سعدر فعیرکر-آخرت اختیاد کرک ادراس طون رغبت سے قوج کرکے ۔ گناہ اور لذتوں کو کھوڑ کر اور ان سے مند موڑ کومعاط کرد۔ خدائے بزرگ وبرتر کاچاہنے والا جنت بنیں جا ہتا۔ اور دوزخ سے بنیں ڈرہا بلکہ محن اسس کی ذات حق کی آوزور کھتا ہے۔اس کی نزوی جا ہتا ہے اور لیف اس کی دُوری سے ڈر ماہے - تم شیطان بشوت نفس، دبنیا اور لذتوں کے قیدی بنے ہو۔ اور متیں لذات توحید کی خرمنیں ۔ متارے دل کے یا دُل میں برری بری سبداورمتیس اس (لذت کی) کیا خر- اسمیرے الله اسے اس قیدسے رہائی دے اور بماری بھی خلاصی کر بھارے لیے لازم ہے کر دوزہ اور پایخوں منازوں کو ان کے وقت بردا دا کرنے کا خیال رکھو۔ اور مشربعیت کی ماری حدود كي حفاظت كرو حبب تم فرص ا دا كر حكو ـ تو نوافل كي طرف منقل بوجادُ يعزيميُّة كواختياد كرورا ور رضت كاخيال زكرو جر برخست كا بابند اورع بيت كا مارك بن جاما ہے۔ اس کے دین کی بربادی کا ڈربرد ماہے۔ عزیمت مردوں کے لیے ہے کیونکر بر راه خطرول کی سواری کی سے تکلیفت ده اور تلخ سے اور رضمت بول اورمور تول كے ليے إلى كو نكه زياده سولت بخش ہے-

تم مبلی صف کی با بندی کرو چنکی بیم دول اور بها درول کی صف ہے۔
سلم مثلاً نفل نماز کا کھڑے ہو کر بڑھنا سرائیت ہے اور بیٹ کو پڑھنا رضدت ہے کہ
جائز ہے ۔ گو تواب آ دھا ہے لیس ویص آخرت کو پردے اور زیا دہ نفع کا
اہتا کرنا چاہیے ۔

اور اخرى صعت كو يخبور در اكسس واسط كم وه بزدلول كي صعت ب- اس نفس سے فدمت اور اور اس کو عزیمت کا عادی بناؤ - بچنکر جو اوجداس بر لاد دو گے یراس کو اعلالے گا-اس کے اوپرسے لاحتی مز جٹاؤ کر یرسوجائے۔ اور اپنے اور سے اوجرا کھا کر بھینک دے۔ اس کو اپنے دانتوں اور اپن آنھول کی تغیر ربین مکوابس اور مجهت مت جماً و بلکه مروقت منه طائے نیلی پیلی انگھیں د کھاؤ من د کھاؤ کیونکریہ ایک بُرا غلام ہے اور بُرا غلام لائٹی کے بغیرکام نیس کیا کرتا۔ اس کوبیٹ عبر کے کھا ناتھجی مذود مگر اس وقت جب متیں معلوم ہوجائے كربيث بركهانا اس كومركش منيس بناماً - اوريه است بيث بعرف كابعدمقابله كاكام كرسع كا يحترست سفيان أورى دحة الشعليرعبا دست عجى ببست كرت عقاد كهاتة هي ببعث منق - اورجب بيث عبرجاياكرياً - توفرمايا كرق - كرجبتي كوكهلادً اور خوب اس کورگیدو۔ کومبتی کی مثال گدھے کی سے رکم مسارحتنا اس کو کھلا ما ہے۔ اتنا ہی کس بر اوج لاو ما اور محنت لیما ہے) تھے عبادت کے لیے تھڑے ہو جلتے تواں سے بوداحتہ لیا کہتے ربعیٰ خوب عبادت کرتے) ایک بزرگ سے منقول ہے کم میں فیصفیان ٹوری دحمۃ المشرعلیہ کو دیجھا۔ النوں نے اتنا کھایا کمی براد ہوگیا۔ مجرا انوں نے ماز بڑھی اور اتنا روئے کہ مجھے ان پر دم آگیا۔ حضرت سفیان تودی دعمة امتدعلیه کی زباده کھانے میں بیروی در کرو اس کی کترست دعا رلمی نماز) میں بیروی کرو بچنکر تم سفیان رحمة استرعلیه منیں ہو و کد زیادہ کھا کر بھی نفس کو بھیولنے نہ دو) ا پنے نفس کو اس طرح پیٹے بھر کرمت کھلاؤس طرح وه بیٹ بجر کے کھلتے تھے بچونکہ تم الس کو اس طرح قالو مذکر سکو کے حب طرح دہ اس کو قا بو کرتے معقے حب دل درست ہوجا تا ہے تو گریا درخت بن جاتا ہے حب میں شاخیں ، تھیل اور بیتے ہول را وران میں انسانوں، حبول اور فرشتوں کی

مخلوق کے لیے فائدے ہول جب دل درست مزہو تو وہ جانوروں کے دل كى طرح ہو ماہے - كم محص صورت ہے - بلامعنى ربرتن ہے بغيريانى - درخت ہے -بے بیل نگینہ ہے بغیر انگوعٹی پنجرہ ہے بلا پرند مکان ہے بلامکین خزانہے۔ جس میں جوا ہرات دینا دو درہم سب کھی ہیں مگر خرج کرنے والا کوئی نئیں جبم ہے بلادوح . جيسے وہ اجسام سطے جن كومن كر ديا گيا عقا . كومرف صورمت جم كى تقى مرك سقیقنت سے خالی سے مفدائے بزرگ دبرترسے رُخ بھیرنے والے اور ناسشکری كرف والع درحيقت كخ شده ب. أسس يه يق تعالى ف اس كو بيقرك ما قد تشبیہ دی ہے۔ جنا کنے فرمایا ہے کم بھراس کے بعد ان رمیود بوں) کے دل بخت بو گئے بہیں وہ بھڑ کی طرح ہیں ۔بنی اسرائیل نے حبب تو داست پر عمل دی ۔ تو امترتعالی نے ان کے دلول کو بھرول کی طرح (بے حس) بنا دیا۔ اور اپنی بارگاہ سے داند دیا ۔اس طرح ۔ اےملانو! حب تم قرآن برعمل مذکر دیگے ۔اوداس کے ا حکام کومفبوط مذکر و گے بمتارے داول کوسنے کردے گا اور اسے دروازہ سے انك دسيكا وال مي سعمت بور بوجان بوجوك لراه بوك رجب تم مخلوق كے بالے علم سيكھو كے تو مخلوق كے بالے مل كرو كے واور جب المتد تعالى كے ليے علم سکھوگے تواسی کے بیے عمل کرد گے۔ اطاعت عمل ہے جبنت والول کا اور مصیب عمل سے - دوزخ والول کا-اس کے بعدمعاطم استر کے اعقب روہ اگرچاہے توکسی کوعل کے بغیر تواب مجنث دے اور اگر جاہے توکسی کوعمل کے بغیر سزادے دے کسب اس کے قبندی ہے۔اس داسط کر اللہ (ما اختیار عامم ہے) کر ڈالمآ ہے۔ ہوچا ہے وہ کرے راس سے پوچھ نئیں ہوسکتی۔ اور (باتی)سب سے إي بي بولى مدين نورالي سے ديھا ہے مذكر انكاك فرر سے اور سودج ا ورچا ند کے نورسے ۔ یہ اسٹرکا نورعلم ہے (علم شرویست) اور صدیق کے لیے ایک خاص نور رکھی ہے۔ یہ دوسرانور (نورِ فراست) اس کوامٹر تعالیٰ فرعلم کے متحکم ہونے کے بعد عنامیت فرماتے ہیں۔ اسے ہما دے امٹر اہمیں اپناعلم ابناعلم اور اپنا قرب نصیب فرما ۔ اور ہیں ونیا اور آخرت ہیں نیکی دے اور ہیں دوزخ کی آگ سے بچا۔

# المطوي بسس :

نبى كريم صلى التله عليه وآلم وسلم مصروى سبدكر حيا الرسب ايمان كالبين خدائے بزرگ و برترسے تم کس قدرسے سرم اوربے باک ہو مخلوق سے سرمانا اورخالتی برتی سے مزشرما ما دلوارز پن ہے تیقیقی حیا یہ ہے کہ اپن خلوت اور عبوت میں خدائے بزرگ و برترسے شراؤ۔ تاکہ مخلوق سے مشرمانا تا بع ہو۔ کم اصل مومن خالق سے مشرما ما ہے۔ خدا متیں برکت مذ دے اسے منافقو! کہ تم میں اکثر کی پوری شغوامیت اس تعلق کے آباد کرنے کی ہے جو متمارے و دخلوق کے درمیان ہے اور اس تعلق کو ہر ما د کرنے کی ہے ہو بتادے اور خال سے درمیان ہے۔اگرم نے میرے سے دہمنی کی ۔ تو رہے ایساسے ۔ گویا) تم نے خدلے بزرگ وبرتر اور اس کے رسول کر بم صلی استُرعلیہ وہ لم وسلم سے دشنی کی۔ پونکوئی ا تنی دونوں رکے دین) کی مدد کے سیا کھڑا ہوں مشرارست مذکرو۔ کہ اسٹذکواپنا کام پدا کرنے کی بڑی طاقت ہے۔ پوسف بھادے نبی اور ان پر درود و سلام ہو۔ کے عبایول نے ان کو مار ڈالنے کی بیٹری کوسٹش کی مگر قالو مز باسکے۔ اوركس طرح قالو يا سكته عظ جبكه وه المتدك نز ديك رمصرك) بادشاه اور اس کے بیوں میں سے نبی اور اس کے دوستول میں سے ایک دوست رقزار بائے ہوئے) محقے ۔ ان کو کون فنا کرسکتا مقارجبکہ علم اللی ان کے متعلق ریمقا کہ

مخلوق کے فائدے ان کے الحقول سے ہول گے۔ اسی طرح ہودنے تعدییا كرم يم كبيط عيسى بهادس نى ادراك سب يدودو وسلام بو كوقتل كردي کیون کہ اہنوں نے ان سے (مھن) اس سے حدد کیا ۔ کہ ان سے ابھ پرکھلی نشانیاں اور مجزے ظاہر ہوتے ۔ تو خدائے بزرگ وبر ترنے ان کو وج مجیجی کہ ان کا ملک عجود كرمصر صلي جاؤر جنا كندوه بجرت فرماك مادراس وقت ان كى عمرتره سال کی متی ۔ ان کے ایک دسشتہ دارنے ان کولیاء ادر ان کے ساتھ فرار ہوگیا ۔ اور ابنول نے قوتت پکڑی اور اطراحت میں ان کی شرست ہوگئی۔ تو دمیود) نے ل کریہ بچویز پخته کربی کمان کو مار ڈالیس مگر قالوں پاسکے۔اور امٹد تعالے اپن مجویز بر غالب رہے۔ اور تم ہو، اے وُورِ حاصر کے منافقو! چاہتے ہو۔ کہ مجھے مار ڈالو۔ متادے مے کوئی کوامت مزہور تمارے ماعق اسسے قاصر دہیں گے . فرمانرداری کے کام کرنے اور نافرانیول اور بڑی باتول کے بھیواٹ نے کے سید اپی طبیعت کومجود کرد کریمجودی (اخر)طبیعت بن جائے گی . استے خدائے بزدگ و برتر كے كلام كوم محبور ا در عمل كروراور ا بينے اعمال ميں اخلاص اختيار كرور ہارے خدا بزرگ و برترمتکم ہیں اور ان کا کلام سنا اور محجاجا با ہے ۔ دنیا میں ان کا کلام حضرت موسى عليد السلام اور حضرت محمد حلى احتد عليد وسلم في سنا-اور آخرت ين ك فرقد معزل كلام كوى تعالى كسبقت منيس مانماً بفليعم عقم بالتدك زماد م يعض معزل فليفه كمصائب ومقرب بن سكفاور اهياخا صااثرودسوخ بيدا كوليا عقار جنالخياما اعدبي منبلًا كواسىمسلە برى گوئى كى مزا مى دُرّے كھانے اور درت تك قيد رہنا برا بحفرت بون عظم كمى منبلی المذبب میں اور آب کے زمانہ می ہی معزلہ کا بیرشرہ خماد میل را نقارا ورجاہتے تھے کہ امرا الومنين كے كانوں مي تصرت مودح كى تلخير پختر كوك ارتداد قتل كائكم نا فذكرائي ريائى كى ون اشاد سبطا ودكلام اور دوميت بارى تعالي كم سلكو طلاخ ف وهجك صاحت فراكو خوب دست كاحق اوا

اس کے کلام کو اس کی عنوق میں سے سب ہومی سنیں گے۔ ہادے دب کی دوست ہوسی سے بیاکہ آج دوست ہوسی سے بیستا کہ آج سودج اور چاند کو دیکھتے ہیں یہ سس طرح آج ال کو اس طرح دیکھتے میں شک سنیں ہوتا اس طرح کل (قیامت) کو اور ٹائد کی رویت میں ہمیں کوئی شہر نہ ہوگا ۔ فعدائے بزرگ برترے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ایک نظارہ کے بدلے جنت اور ما فیما کو بہتے دیسے جی رویت میں معاظم میں ال کی فیتول کی بچائی کو بال لی الم المول نے ایک نظارہ کے بدلے جنت کو بیچے دیا ہے تو را پنے دیارا میں نظارے ان کے بیے دائی کو دیا۔ کے نظارے ان کے بیے دائی کو دیا۔ اور مافندی کو دیا۔ ان کے بیے دائی کو دیا۔ اور مافندی کو دیا۔ ان کے بیے دائی کو دیا۔ اور مافندی کو دیا۔ ان کے بیے دائی کو دیا۔ اور مافندی گودیا۔ اور مافندی گودیا۔ اور مافندی گودیا۔ اور مافندی گونیا۔ اور مافندی گوندی گونیا۔ اور مافندی گوندی گون

اسے خدائے بزرگ وبرتر اوراس کے رسول رئے صلی الله علیہ وسلم اوراس کے بندوں کو مزجاننے والو افسوس متارہے ہے۔ اپنے دلوں کے باؤل سے فضل الی کے کھانے کی طوف ایک قدم تو بڑھاؤ کیا م دیکھتے منیں کر کو طرح وه كما نائي متارس ساسندركد ولا مول من يس سع بوهبي مجع بعثلات كا. است فوداس کے کراسے اوراس کا گراور وہ فرشتے بھٹلایس کے جو اس کے آس یاس میں رئی متمادے جھٹلانے کی طلق برواہ منیں کرتا ۔ مجوث کھتے ہو۔ اعد منافق اسے دجال يم مجم نفس طبيعت اور خوام ش نفس بنا مواہد م نامرم ورول اور بچول کے پاس بیٹے ہو۔ پھرم کتے ہو کم میں ان کی برواہ منیں کوتا بھوٹ کتے ہور در مترع بتاری موافقت کرتی ہے۔ دعقل تم آگ براگ اورایندهن بر ایندهن برهارس ، ورلامحاله تم اینے دین وایمان کے كركو حبلا ڈالو گے - اس السله ميں مثرع كا انكار عام ہے - اس مي كسى كا استثاء ننين ايمان بامتر معرفت اللي اور قرت قرب حاصل كرو بهر نهايت اللي مي

مخلوق کے بیے طبیب بن کر بیطور تماری خوابی ہور م کس طرح سانبوائی برقتے اور المط مليط كرتے ہور حالانكوتميں سبيرے كافن معلوم منيں ہے اور مزتم نے ترياق كهاما بعد اندها عض تعبلا دوسرول كى أنكهول كاعلاج كيا كرا كالونكا عبلادوسرول كوكيس يرهائ كارجابل خض معبلادين تعليم كيونكردك كارتص دربان سے داتفیت بنیں وہ لوگول کو با دنتاہ کے دروازے تک کیسے مبنجائے گالبس بات مت كرورىيال تك كرقيامت أئے اور تم عجيب وعزيب بيزى ديھو.ايناكل فالص المندكے يا كرو . ورن (ايماكل) وعوىٰ مذكرور جب تمام تعلقات منقلع کردو گے اور تب دروازے بند کر دو گے ، تب اللہ کی جبت اوراس کی نزدیکی راه متمارے لیے کھلے گی -اوراس تک تمارے ہے راسته تیار ہوجائے گا۔اورسب بیزوں میں تنیں ملند، مبتر اور روشن بیز حاصل ہوگی۔ یہ دنیا فنا ہونے والی، جانے والی اور مدرسے والی ہے۔ بیصیتوں تعلیفول غول اورفل ول کا تھکا نہ ہے۔ اس میں کسی کی بھی زندگی صاحت اور سیدھی نئیں ہوتی خاص كرحب كوئى عقل والابوجيسا كرمثل مثهورس كرومنيا مي موت كويا وركصة وال عقلمند کی انکھیمی کھنڈی منیس ہوتی حب شخص کے سامنے در ندہ منہ کھونے اس بی کھڑا ہو وہ قرار کیسے بھرسکت ہے۔ اور اس کی انکھ کیسے سوسکتی ہے۔ اے غافلو! قریجی مذکھو کے بے اور موت کا درندہ اور ازدیا دونول مذکھو لے ہیں اسلطان قدرت كاجلاد ابين باعقيس الواري بوت حكم كامنتظ كطراب ولكول مي كوفي ایک ہوتا ہے ہو اس حالت میں بدار اور خردار ہوتا ہے۔ ہو بیدار ہوتاہے۔ وہ مربیزسے پرمیزکر تاہے اورع ص کر تاہے اسمیرے اللہ! آپ کومعلوم ہے جوئی چاہتا ہوں ریر دنیا کی معموں کے ہزاروں بخان اپنی دوسری مخلوق کو دیجے میں قرائی کے خان قرب سے امک نقمہ جا بتا ہوں میں قودہ چراماہا

ہوں جو خاص آب کی ہو۔اے سبب کو شریب خدا سمجھنے والے۔اگرتم آوگل کے كافكامزه عكه ليت توسب كمجى متركب عدائه بنات راورموكل بن كاوراى پرلورا بجروسہ جا کراس کے دروازے پرجیط جاتے۔ مجھے توکھانے کی محص دو ہی صور تیں معلوم ہیں۔ یا توسٹر نعیت کی یابندی کے کسب کے ذریعہ۔ یا توکل کے ذربعه متادى فرابى بويم فدائ بزرگ وبرتر سے نبيس شرماتے- است كسب كو بھوڑتے ہو اور لوگول سے بھیک مانگتے ہو کسب ابتداء ہے اور توکل انتهاہ مگر متمادے میلے تورد ابتداء دیکھتا ہول مذانتها۔ میں متمادے سے حق بات کتا بول - اور متادے سے ستر ما ما منیں ہول سنواور مانو - اور تھاکٹا مذکرو - میرے سے حبکر نا استرتعالی سے عبر ناسے منازی پابندی کرد کمونکریہ متارہے اور متادے بروردگار کے درمیان ایک جواسے۔ نبی کریم صلی استدعلیہ وعلم سے موی ہے۔ آپ نے فرما یا کرجب مومن نماز میں واخل اور اس کا دل اسے خدائے بزدگ برتر کے سامنے حاصر ہوتا ہے تواس کے إو دگرد" لا "کے بعد" تول" کی صرب مار دیتے ہیں اور فرکشتے اس کے جارول طرف کھڑے ہوتے ہیں اور اکس پر أسمان سع بركت نازل بوتى ب ادرس تعالے اس كى وجرسے فرشتوں پر فزكرت ہیں بیجنس نمازیوں کی بیسٹان ہوتی ہے کہ ان کا دل حق تعاسلے کی طرمت اس طرح کینے جاتا ہے۔ جیسے کر پر ندہ کو پخرہ میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بچے کو مال کا الحقہ بهيغ ليراسب بينانچه اس كواين بسنديده بيزول اورمعلوم باتول يسب سيه اس طرح بے خری ہوجاتی ہے کہ اگراسے کامط دیاجائے و ایک ایسے بغرم ہوراس قسم کی بات ایک بزرگ سے مفول ہے بصرت عائشہ رصی استرعها کے تھا بخے مفرت عودہ بن زبرین توام رحمۃ امترعلیہ تابعی (اور مفرت اساُر صی استعنا کے صاحبزاد سے تھے ) تھے ۔ان کے پاؤل میں گوشت خور رکھیوڑا) ہو گیا۔ اس

پر رطبیب کی طرف سے اُن کو حکم ہؤا کہ پاؤل کا کا ط دینا صروری ہے ، درمز توم سادا بدن کھاجائے گا ۔آپ نے طبیب سے فرما یا رحب میں نما زمیں شغول ہول تواسے کاٹ دور بینا کچر اس نے اسے اس وقت کاٹ دیا حب وہ سجدہ (كى حالت) يس تقر آب كوتكليف عسوس مروئى ، تم مبلول كرمقا بلين لوك ہو تم حرف بات ہو۔ ہے عمل صورت ہو۔ ہے معنی منظر ہو۔ بغیرا طلاع افنوی تم ير اوگول كى مدح سرائى برمغرور مز بورجس چيزيس اورجس حال برم بورتم خوب جانة بورامترتعالى فرمايا بلكرخود انسان البينفس سے زمادہ واقف ہے۔ م عوام ك نزديك كتف الجهيم راور اور الماص ك نزديك كتف براع مور ايك بزرگ نے اپنے دوستوں سے فرما یا حب تم پرظلم کیا جائے تو تم ظلم مذکروراورجب متادی مدح کی جائے قرئم نویش مزہو۔ اور حب متماری مذمست کی جائے تو عملین مزمورا ورحبب تم كو بهثلا يا جائے تو غفته منت كرورا ورحب بترار سے سے خيانت كى جائے قوم خيانت مذكرور يكتنى اليمي نصيحت ہے ران كونفوس وخوا مشات ك ذرى كردين كالمح فرما يا - يونى كريم صلى احتَّر عليه وسلم كاس ارشاد سع اخذكيا گیاہے کمیرے پاس جریل علیہ السلام آئے اور کما ۔ کہ تی تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں۔اس کومعات کرو ہوئم پرظلم کرے۔اس سے جوڑو۔ جوئم سے توڑے۔ادراس كودو جومتين محروم ركھ- المند تعالى كى نعمتوں، كار مگرايوں اور مخلوق سے اس كى کارگزارای بر عور کرورجب تم ونیاسے پر بیز کروگے اور اس سے تماری بے رنبتی نابت ہوجائے گی تو ( دنیا ) خواب می متارے یاس عورت کی شکل میں آئے گی۔ تهاری تواضع کرے گی اور متارے سے کے گی . بئی تو متاری لونڈی ہول میرے پاس کچونتماری امانتیں ہیں۔ تم اننیں مجھے سے اور متمالامقسوم کم ہے یا زیادہ ايك ايك كرك كنوائ كى اورجب بتارى معرفت الليده صبوط بوجائ كى أو

بہ ہمادے باس بداری میں آئے گی بصرات انبیار علیہ العلق والسلام کی ابتدائی حالت باہمی العلق والسلام کی ابتدائی حالت بھے نواب کی جب ال کی حالت بھی خواب کی جب ال کی حالت میں فوط تے ہوگئی تو فرشتہ ال سے باس ظاہراً آنے لگا۔ کہنا۔ حق تعاسلے مہمادے سے می فرط تے ہیں اور یہ فرط تے ہیں۔

عقل سیکھو،اور اپن دیاست کا نودر بھوڑو۔اور آؤ۔ عام لوگول کی طرح یہال بیٹھو۔ تاکہ متبارے ول کی زمین میں میری باقول کا نیج اُسکے۔اگر تمبیل عقل ہوتی قو تم میری سیھے۔ اور میرے سے ایک لقمہ کھا کر قناعت کوئے۔ اور میری سخت کو برواشت کوئے۔ میری سخت کا می بوتا ہو ہواشت کوئے۔ میری سخت کا اور میں ایمان موتا ہے۔ میرے باس ایمان موتا ہے۔ میرے باس جبال ہے ورحس کے باس ایمان میری ہوتا وہ مجھے ہاگتا ہے۔ میرے باس جبارے یہ دو مرے کی حالت کے جانے کا دعویٰ کہتے ہو۔ ہم کس طرح تم بی سی جا جا نے کا دعویٰ کہتے ہو۔ ہم کس طرح تم بی سی جا جا ہے۔ اسٹد ایمیں تمام حالتوں میں بجائی نصیب المیت میں دنیا میں اور آخر سے میں نیکی دے۔اور ہیں دوزن کی آگ سے بچا۔ فرما ور ہیں دوزن کی آگ سے بچا۔

# نوپي س ا

نفس کو دنیا رکے دھندوں) کے لیے بھوڈ و۔اور ول کو آخرت (کے کاموں)
کے لیے۔اور (ول کے) بھید کو موٹی کے لیے۔ دنیا سے طمئن نہ ہو۔ یہ سجایا ہوا
سانپ ہے۔ ربیلے) اپنی سجاور سے لوگوں کو ہلا تاہے۔ بھران کو ہلاک کوتا
ہے۔اس سے پورسے طرح سے دُخ بھیر لو۔ا پنے بزرگ و بر تر خداکی اطاعت ہیں۔
اپنے نیک بھیا یُوں کی صحبت اور ان کی خدمت میں اور مزوں سے منر بھیرنے
میں اخلاص اختیا ارکرویت تعالئے کے بیاں تک موقد ہو۔ کہ متمادے ول میں ذرہ

برا بر بھی کوئی غلوق باقی مذرہے - اور جس کو توحید تبول مذکرے -السی بھیزوں کا اداده مجی مز کرد ر مرمض کی دواحق تعالے کوایک مانے اور دنیا کی مجت سے منہ بھیر لینے میں ہے۔ متراد سے میں کوئی خوبی منیں رحب مک متیں اینے نفس سے آگاہی مذہور اوراس کو لذت سے باز مزدھو ۔ بیاں تک کم باطن کو حق تعالیے کے ساخد اطینان ہو۔ ایسےنفس کے سرسے مجاہدہ کی لاعظی مذبرا و ۔ اور اسس کی عاجزی سے دھوکا نہ کھاؤ۔اس کی سادے سے رکوئی بات ۔قبول کرنے اور ) ہے لینے سے دھوکہ مذکھا وُ رہتماری طرف سے درندہ کے سونے پر دھوکہ مذہور کیونکہ و<sup>ہ</sup> تميين دكها ناب كرسويا بؤاسب حالانكه وه شكار كا انتظار كرر الب - ركم ياكس آوے اور وہ) اسے عمالہ تھائے - اس سے الس کی سونے کی حالت میں سی طرح ڈرتے دہوجی طرح تم اس سے اس کے جا گنے کی حالت میں ڈدتے ہو۔ لینے فوں سے ڈرتے رہور اپنے ولول کے کندھول سے مجتبیار مذا مارور یفنس محبلائی کے معاملہ میں اطبینان مانکسادی۔عاجزی اور تابعداری کا اظہار کو تاہیے اوراس کے خلاف بدی میں بھیائے دکھا ہے۔اس کے بعداس سے جنتیج ظاہر ہوگا۔اس سے ڈرتے رہو عم زیا وہ کرو رخوشی کم کرو ۔ پونکریہ بات رامٹد تک رسائی) عم اور يريشانى برمبنى ب رميى حال عقاء انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والسلام اور بزركان مقدمين عليهم الرحمة كارنبي كرم صلى المتعطيه وسلم برسعة م اوربست فكر دمي دجنه والے محق بنتے در محق مرام مرابع سے رفن ربوتے مح مرات کلیف سے تمارے میں سے عقلمند وہ ہے۔ بجومز دنیا پر ریکھیے ۔ اور مذبجی ، بیری ، مال کھانے پیننے کی چیزوں سواد بول ا در محر تول پر ریاسب ہوس ہے۔ مومن کی خوشی ایمان و یقین اور اس کے دل کی ایسے خدائے بزرگ وبرتر کی نزدیکی کے دروازہ تک رسائی سے ہوتی ہے۔اپنے دل کی انٹھ کھولو۔ اور اس سے اپنے خدائے بزرگ م

برتر کی طرف دیجیس کم بہیں وہ کس نظرے دیکھاہے۔ دیکھو۔ اس نے بمادے سے پہلے با دشا ہوں اور امیروں کو کسس طرح ہلاک کیا حیلیوں کے بھیڑنے کو یا د کرد۔ جنوں نے دنیا برقبضد کیا اور توب اس کے مزے لوٹے ۔ بھریہ ان کے باعقول سے بھین لی گئی ۔اور وہ دنیا سے بھین لیے گئے ۔ اور آج عذاب کے جیل خانہ یں تیدیں۔ان کے عل معاد پڑے ہیں اور ان کے گر برباد بڑے ہیں اوران کے روپے پیسے تو چلے گئے مگران کے اعمال باتی رہ گئے۔ مزے گئے اور خیازے باتی رہ گئے ینوش مت ہو جیل میں ٹونٹی کا کیا موقع انتہاری بیوی ، تمارے بیے اور متمازے کھر کاحن اور متمارے مال کی کمرت متیں مزلجھائے۔ اس چیز بر خوش مت بوحب برگذشته انبيا، ومرسلين عليهم الصلوة والسلام ا وربندگان صالحين علیم الرحمة افتن منیں موسے حدائے بزرگ وبرترنے فرمایا ۔ فوش موسف والوں کو امٹر کسند بنیں کڑا مین دنیا واہل دنیا اور اس سکے ماسوئے پرخوش ہونے والوں کورلسند بنیں کرتا) اور اس سے اور اکس کی نزدیکی سے نوکٹ ہونے والوں کو بسند کرما ہے۔امتدوالوں کی فوشی ان کا میغور وفکو کرناہے کم آخرت کے معاملہ میں النيس كياكرنا جائية من كم مثنوات لذات اورخ إفات مي الع بوس برسا متیں اس سے سروکار ہی نئیں کر متیں کیا ہونا ہے۔ اے غافلو! آخرت ہی اس کے بیے سخنت عذاب ہے ،جس نے اللّٰہ کی اطاعت برعل رکیا جب بندے کا دل سیدها ہوجا ماہے اور وہ سب کو الوداع کہ دینا ہے اور مرج زکوس ایٹ پھینک دیرا ہے تواہے ملک دنیا اور ملک آخرت دونوں تقیر معلوم ہوتے ہیں اور غار اور در ندول کے سامنے ہوتا ہے جنگلی جا فردول سے ملتا جلتا ہے۔ اور مخلوق سنه بعجا گمآ ہے واور اینے نفس کو بیا با زں کی بھوک ۔ پیکسس اور بلاکت کے توالے کر تاہے۔ اور عوض کر تاہے کہ اسے تعران و پرنیشان مخلوق کے دامنا۔

مجھے اپن راہ بادے۔

اسامند! مراغم ایک بی بنادے واور پنیں ہوتا مگر یہ کرام میوٹے۔ أخمطلق علال بعي تعيُّوت له رئي توسيقيه مزول اورلذتول ، مخلوق اور دنيا اورامهاب پراعما دہی مبتلاد بھتا ہوں مے کیون نیوں کے حالات کے بارہ ہی گفتگو کرتے ہواوران کوایناذاتی بتانے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم ہیں دومروں کے حال کی فبر دے دہے ہو۔ اور ہم پر اورول کی کھائی کوخرچ کردہے ہو۔ کی بول کامطالد کرتے ہواوران سے بزدگوں کی بائی تکال کرتقر پر کرنے نگے ہو۔اور سننے والوں کو ب وہم ڈا لتے ہو کہ یہ متارے دل سے ، متاری قرب مال سے اور متارے ول كالإلى سے الصاجزادك! يبلے اس يول كو جو النول نے فرمايا ہے۔ میرزبان سے نکالو۔ اس وقت تماری بات متارے دل کے درضت کا عیل ہوگی۔ یہ بات محض نیکوں کے دیدار اور ان کی ہائیں محفوظ کرنے سے نمیں حاصل ہوتی ملکہ جو وہ فرمائی اس برعل کرنے سے ادر ان کی صحبت میں بنایت ادب سے اوران کے بارہ میں حسن طن سے اور تمام حالات میں اس کی پابندی سے ماصل ہوتی ہے یوام کو ہاؤں سے چلنے کی مقدار پر ثواب ملآ ہے ۔ اور خواص کو ان کے فکر کی مقدار پر ثواب ملتا ہے بیس کے سادے فکر ایک ہی فكر بن ماتے ہيں۔ حق تعالے مجى اس كے ليے بكتا ہو ماتے ہيں جب دہ لينے دل سے غیران سے میلی کھر لیتا ہے جی تغالیٰ اس کے والی بن جاتے ہیں۔ الله تعالي في المي اور) يكي كتاب العين قرآن مجيد) مي السّاد فرمايا ب بے شک میرا کارساز اسٹرہے جس نے کماب امّاری ہے وہی نیکول کا حمایتی ہوتاہے۔حب اس بندے کا دل اسے خدائے بزرگ و برترسے ل جا تاہے توخدا ہی اس کامعالج اور ونس ہو باہے۔ مذکوئی دوسرا اس کاعلاج کرتا ہے

اور مذكو كى دوسرا است مانوس كرتاسي مصرت واؤدعليه السلام عرص كياكست عقے اسے میرے اہلتہ! میں ترے بندول کے سبطبیبول کے پاس ہوا یا ہو توسب نے مجھے آب ہی کا بتہ بتایا ہے۔اسے حرمت زدہ بندول کے دہخا مجھ ا بنا داستد د کها رج شخص المندلع الى سے مجدت كرتا ہے اس كا دل توسرا باستوق-مكل يحيوني اوركامل فنابن جامات، است أب اس كے سادے فكر ايك بى فكر بن ماتے يى كشف كى حقيقت يردول سے مامرنكلنے كے بعدى يورى بوتى ہے۔ اگر (خدا تک) رمانی جائے ہو۔ تو دنیا ، آخرت اور زیر مرسن سے اے وڑی (نیچے کی گیلی مطی) کا سب کو محبولا دور سوائے دسول اسٹوسلی اسٹوعلیہ وسلم کے سادى مخلوقات مجاب ہے ۔ چونكر رسول السُّر صلى السُّر عليه وسلم تو در وازہ جي -فدائے بزرگ وبر ترفے رسول اسٹرصلی اسٹرعلیہ وسلم کے سی میں فرما یاہے مدجوتم كورسول دے اسے لے ور اور جس سے تمنیں منع كرے اس سے باز آر أر لنذا ائے کی بیروی پر دہ نئیں ملکہ یہ رسائی کا حیاہے۔

 كے كچيرنيں دياجاتا - (رسائى روصول الى انتذى صرف دوطرح سے بى بوسكتى ہے اوّل مجامده اورد باحنست (مرعبا دست ميرعز نميت اور)منقست اورمحنت والى شق كا اختيار كرنا- اور ميي طريقة بزرگون مي زياده اورمشور سه - اور دوسري بلامشقت عص عطا اوریہ رط بیت مخلوق میں سے کسی کے لیے نا درسے۔ ایمان کی مخزوری کی حالت میں خاص طور یر این ہی فکو کرو۔ (کر اس حالت میں) تمارے پر اپنے گر دالول کی- اینے پڑوسیول کی اور اپنے ستراور ملک والول کی ( اصلاح کی ) ذمر داری منیں یکین بال بجب متادا ایمان صبوط بوجائے ۔ تو میر ( میلے) این ابل وعيال كى طرف اور كيرعام مخلوق كى طرف تكلو- ربين مجابد بن كران كوراه راست يرلادُ) تم مت لكلو (مركر اس صورت ميكر) تم تقوى كى ذرّه يهينه بوئے بواور اپنے سر پرایان کا خود رکھے ہوئے ہو۔ اور متمارے ای میں قرحید کی الوار ہو۔ اور بھارے ترکش میں دعاکی تبولیت کے تیر ہول - اور تم توفیق الملی کے گھوڑے پرسوار ہو۔ اور تم نے عمال دوڑ تلوار باذی اور تیرا ندازی کیمی ہوئی ہور کم طابین كي مشاعل وطبائع كے واقف بوكر حمال بؤطريق ارشاد مناسب محجوعمل مي لاؤى بھرتم حق تعالمے کے دشمنول پر حملہ کرو۔ تواس وقت متمادے باس (الشد کی) مدد و معادنت سارے چیوں طرفول مین دائیں بائیں اوپر دینجے ۔ اور آگے یکھے سے آئے گی جب بہتم مخلوق کوشیطانوں (کے الفقول) سے بھین کر حق تعالے کے دردازہ برلا ڈالو گے۔ اور جو کوئی اس مقام ٹک بینے جا تاہے اس کے دل سے سب بردے اعظ ماتے ہیں۔ اور اپن تھیوں طرفوں میں مبدہر دیکھیاہے۔ای كى نظريار ، وجاتى ہے - اور كوئى بيزاس سے چيى منيں رہتى - وہ اپنے دل كاسر اوبرا کھا تاہے تو بوکٹ اور افلاک کو دیچہ لیتا ہے اور حبب پنچے گردن تھیکا تاہے توزمین کے سارے طبق اور جیتے جن -انسان اور جانور اس میں آباد ہیں سب کو

#### دسویں بسس :-

بندہ حب ا بنے نفس اور ا پئ نفسانی خوا ہش سے فنا ہوجا تا ہے قرباعثاً معنی آخرت میں اور باعتبار صورت و نیا میں ہوتا ہے علم اللی کے قبصنہ میں اس کی قدرت کے سمندر میں تیرنے والا بن جا تا ہے حب اس پر مخالف کا خوف ذیا دو ہوجا تا ہے ۔ اور ا بنے دل کو خوف کے امن سے کٹتا دیجھ تا ہے توجی تعالی اسے قریب کو لیتے ہیں ۔ اور ا بنی ذات بیچا نوا دیتے ہیں ۔ اور اس کو بشا دت ویت ہیں ۔ اور اس کو بشا دت ویت ہیں ۔ اور اس کو بشا دت میت ایس کے دل کا ڈرجا تا رہتا ہے ۔ جیسے صورت یوسف علیہ السلام میں اور اس کے ول کا ڈرجا تا رہتا ہے ۔ جیسے صورت یوسف علیہ السلام کے بیا ہی جا کہ رہنا ہیں ۔ ان کی طوف دیجھتا ۔ کہ اس کے بیجے جمع ہیں۔ ان کی طوف دیجھتا ۔ کہ اس کے بیجے جمع ہیں۔ ان کی حل سے کو بھایا ۔ اور اس کے ساتھ بھایا ۔ اور اس کے ساتھ رخود کھتا ۔ کہ اس کے ساتھ بھایا ۔ اور اس کے ساتھ رخود کھتا ۔ کہ اس کے ساتھ بھایا ۔ اور اس کے ساتھ رخود کھتا ۔ کہ ساتھ رخود کھتا ۔ کہ ساتھ رخود کھتا ، کو بیٹیدہ طور پر اس کے ساتھ رخود کھتا کے ساتھ رخود کھتا ہے دار اس کے سے دو پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ رخود کھتا کہ ساتھ رخود کھتا ہے دار اس کے ساتھ رخود کھتا ہے دار اس کے ساتھ رخود کھتا ہے دار اس کے ساتھ رخود کھتا ہے دو پر سیم کھا ہے سے خار بے ہوئے ۔ تو پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ رخود کھتا کہ کو بھا یا دور اس کے ساتھ رخود کھتا ہے دور اس کے ساتھ رخود کھا کہ کو بھا یا دار اس کے ساتھ رخود کھتا ہے دور اس کھتا ہے دور اس کے ساتھ رخود کھتا ہے دور اس کے ساتھ رخود کھتا ہے دور اس کے ساتھ دور اس کے ساتھ دور اس کے ساتھ دور اس کے ساتھ دیکھتا ہے دور اس کے ساتھ دور اس کے ساتھ دور کھتا ہے دور اس کے ساتھ دور اس کے ساتھ دور اس کے ساتھ دور اس کے دور اس کے ساتھ دور اس کے ساتھ دور کے دور اس کے دور اس

اشاره کیاراس سے کما، میں ہی اوسٹ ہول لیس وہ نوش ہوگیار بھراس كما كرمني تهيس جوانا اود بتمت لكان جامتا مول . توتم اس مصيبت بيصبر كرنا . توجو كيفيت اس كى يوسعت عليد السلام كرساعة كذرى واس كے عبائيوں فياس ب تعجب كياءا وراس سع يومنى صدكي عس طرح بيلط يوسعت عليدانسلام سعصد كيا مقار جنا مخ حبب اس كى حورى اورعيب ظاهر برؤا - كوامت كيش آئى اوراس كو اينے نزديك كولميا اسى طرح يرمومن حب اس كوسى تعالىٰ دوست بنا ليسترين اس کوتکلیفوں اور صیبتوں سے از استے ہیں جب وہ ان برصبر کرتاہے توبزرگ اورنزدیکی عنامیت فرماتے ہیں۔ بات پینے برکوشش کی بخار آنے پر بجاری گیا۔ تقدیم اورتکلیف کی رباتیں) بیش آنے برخاموسش رہا۔ امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب کرم استر وجهد نے فرمایا ، است سے تکلیف دور کرنے اور لینے لیے نفع اعظانے كيسلسلمي اس طرح رمو كوياتم قريس مود بار سعبور بيارا ت تعالیٰ کی نسبت سے سنتا اور دیجے تا ہے۔ اور مخلوق کی نسبت سے وہ اندھا اور مرہ ہوتاہے سوق اس کے حاسب شد کو گھرلیا ہے جم اس کا مخلوق کے ساعة ہوتا ہے اور باطن خالق کے ساعة ہوتا ہے اس کے یاؤل ذمین بر ہوتے اور بمت اسمان پر ہوتی ہے۔ اور اس کے دل میں نکر خدا ہوتا ہے اور لوگ منیں سمجھتے ۔اس کے باول کو دیکھتے ہیں اور اس کی ہمت کومنیں دیکھتے۔اور مزی اس کے فکر کو ی نکہ یہ دونوں تو دل کے خزار میں ہوتے ہیں جوسی تعالیٰ کاخزار ہے۔ راس سے اندازہ کروکہ) تم اس سے کہال ہو۔ اسے تھوٹے ! تم اپنے مال، اولاد، فعامت ، مخلوق اور اسباب کے ساعة شرک پر ڈٹے ہو۔ اور اس برحم حق تما سے زدیکی کا دعویٰ کرتے ہور ( دیکھو) تھوں فلم ہے۔ بچانکوظلم کی حقیقت جیز کا دور ک عگر چورٹ ناہے ، اپنے بھورٹ سے قربر کرد- اس سے پیلے کہ اس کی تخرمت متاری

طن اوتے بجاللہ والوں کے ساتھی ہوتے ہیں ال کی مفتول میں سے قوب ہے کہ حب دہ کسی تف کی طون نظر کرتے ہیں داور اپنی توجهات اس کی طرف کرتے ہیں اس سے بیاد کرتے ہیں ۔اگرچہ وہ منظور رنظی میودی عیسانی یا مجرسی ہولیس اگر معلمان ہوتواس کے ایمان بقین اور استقلال کو راور) زیادہ کر دیتے ہیں۔ اے تق تعالی ا در اس کے نیک بندوں سے غافلو! مال اور اولاد سیس سی تعالیے سے نزدیک مزکری سے بتیں اس سے محض تقتوی اور نیک عمل قریب کرے گا۔ کافر اوگ اپنے مال اور اولاد سے باوٹا ہوں کے نزد میک ہوا کرتے تھے عمر کسا کرتے مقے۔ اگر حق تعالے نے چا او تیامت کے دوز بھی ہم اسپنے مال اور اولاد اور فعل ال ك نزديك بوجائي كريس يرحق تعالي في ايت نازل فرمائى ب ، اور متادے مال اور متاری اولاد اس قابل شیں کر متیں کسی درج میں ہم سے زدیک کردیں مگرج ایمان لایا اورنیک عمل کیا۔ان سب کے لیے ان کے کیے ير دو گنا اواب ب- اور وه (جنت) كے جمردكوں ميں اطبينان سے دہنے) ہوں گے ؛ دنیا میں رہنے اور جینے کی صورت میں اگر تم است مال سے اللہ ك زديك بوسك توير بيزنتيس فائده دے كى جب تم في اپن اولاد كو كھنا اور (قرآن) پڑھنا اورعبادت كرناسكهايا اور الاده حق تعاليے سے نزديكي كاكيا. تویہ چیز المتیں متمادی موت کے بعد متیں فائدہ بختے گی بنتیں خر دے دی گئی ہے كروه سب چيزي تم بو كوني فائده مزدي كى - اور محض ايان يمل صالح اور سچائی ا وردسولوں۔ کما بول ا در فرشتوں کی تصدیق ، فائدہ بخشے گی ۔ اس موم عارت الله اوراس كارسول اكس سے راضى بول - كا اس سے بى معاملدر متاہے بياں تك كراية ول كرساتة المترتعالي كييش بون كى اجازت مانكتاب. اس کے سامنے غلام کی طرح ہوتا ہے ، جب خدمت کا فی ہوجاتی ہے (توکمتاع)

ا استاد الحصه ما ماک کا دروازه د کھا ؤ بین اسس سے مشغول ہوں ، اور مجھالی جگہ تھڑا کرو (کر بہاں سے) ئیں اس کو دیکھوں میرا یا تقاس کی نزدیکی کے دروازہ كى كندى بى كردور تواك كوابيف ساعقرليا ادر قريب دروازه كرديار إوجها كيار ا مع تحتصلی المندعلیه وسلم. اسے پینام دینے والے ۔ اسے راہ دکھانے والے . اسے سکھانے والے بہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو فرمایا۔ آپ کو اکس کے رتبہ کی قدردمنزلت على باورآب اس كى فدمت سے داعنى بوگئے ہيں - يہ ب بھراس کے دل سے فرمایا۔ لوئم ہو۔ اور متما دا رب۔ جیسے کہ آپ کے لیے بجريل عليه السلام نے اس وقت كيا مقا رجبكه آب كو اسمان تك اعقايا مقا۔ اور آپ اپنے خلائے بزرگ و برتر کے قریب ہو گئے تھے۔ لیجئے آپ ہیں۔ اور آب كا رب . نيك على لادُ اور پروردگار عالم كى نزدىكى اختيار كرو بوجنت والے بیں وہ دنیا کی صیبتوں سے اور ناداری۔ بیوی بچوں کی پریشانیوں بیاریو ادر غول برصبر کرنے سے محفوظ (جنت کے) جمروکول میں (بلیھے) ہول گے۔ موت سے اور بعدمیں ایک مرتبہ میراس کا بیالہ بینے اور منکر ونکیر کے سوال ہواب سے نڈر ہوں گے جہنت میں واغل ہوجائی گے۔ان کے رواخل ہونے کے) بعد دروا زے بند کر دیئے جایس گے۔ان کے لیے نکلنا مذہوگا بجنت والول کی راحت ان کے اُس میں داخل ہونے کے بعد ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیو تی رہے گی بیکن بیادے۔ان کے داول کے لیے کوئی راصت منیں بیاہے وہ لا كه جنت مي د اغل اول يجب تك وه اسين مجبوب كويز د مجيس وه مخلوق كوننين عابية وه تومحض خالق كوجاسة بين وه نتمتول كومنين جاست. مبكه منع (نعمتول کے دیسے والے) کوچاہتے ہیں راصل کوچاہتے ہیں فرع کوئیں ماسية بين اوروه

ان کے دل کی زمین با وہود کشا وہ ہونے کے تنگ ہوجاتی ہے ۔ان کے پاس مخلوق سے بے فرکونے والا تشغل ہوتا ہے رحب ان کے دل جنت میں ان کے کاٹنے کی چیز منیں دیکھتے۔ ایک اشارہ کرتے ہیں جس کی تعبیر نیسی کی جا سکتی ایک طرن ای طرح نیکلتے ہیں گویا درندوں بیڑیوں اور قیدها نوں کو دیکھتے ہیں ہو کھے اس میں ہے۔ یر دہ وہم عذاب ہے اس سے اس طرح دور تے بی صرح علوق درندول . بیر اول اور قید خانول سے بھاگتی ہے ۔ ابی امید کوکوتاه کرد-ابی حص کوکم کرور رضست بونے والے ایسی نماز پرطھو۔ میرے پاس رخصنت ہونے والے کی طرح حاصر ہولیس اگرمتیں ایک اور دن کی حاضری میں موست آگئی تو یہ متما دے حساب سے ہوگی کسی مومن کیلئے مناسب منیں کہ وہ سوئے می یہ کہ تھی ہوئی دھیت اس کے سرکے نیچے ہو۔ چونکہ اگر سی تعالی نے اس کو اس کی نیند میں ہی اعظالیا تولوگ اس کی موت کے بعد جانیں کراس میں کیا ہے۔ اور اس پر رحم کیا جائے۔ متما داکھا فارخصست ہونے والے کا کھانا ہوناچاہئے۔ اتمارا اینے بوی بچوں میں بیٹنا رضمت ہونےوالے کا بیٹنا ہونا چاہیئے بہاری اسے عبائول اور دوستوں سے ملاقامت رخصمت ہوسنے والے کی ملاقات ہونی جاسیے ، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ متما دامعاملہ دوسرے کے باتھ یں ہے۔ مخلوق میں ایک دوری فرد ہوتے ہیں جن کومعلوم ہو۔ کم ان سے یا ان کے لیے کیا ہونے والاہے۔ امنیں کس وقت مرنا ہے۔ یہ بات ان کے ولول میں ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح سامنے دیکھتے ہیں حس طرح تم نفس کو دیکھتے ہو۔ ان کی زبانیں اس کو بیان منیں کرتیں رسب سے پہلے اس باطن کو وا تفیت ہوتی ہے اور باطن قلوائ قلب طننه کومطلع کرتا ہے اور وہ اس کو بھیا تا ہے ۔اس راس کی اجازت کے بغیرا وراس کی ول کی خدمت بغیر کسی کومطلع منیں کرتا اوراس کا قبار

اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیال تک مجاہدوں اور دیاصنوں کے بعدرسائی ہوتی ہے اور ہوائس مقام تک پہنے جائے وہ زمین میں تی تعالیٰ کا نائب اور اس میں اس کا خلیفہ ہو آہے۔ یہ مجمیدول کا دروازہ ہے۔اس کے پاس دلول کے خزاؤں كى كنيال بي جريق تعالى كے فزائے بير - يہ بير مخلوق كى مقل سے بالا ہے -جواس سے ظاہر ہوتاہے۔اس کے میار کا ایک ذرہ ہے۔ اور اس کے سمند كالك تعره ب ادراس كى روشنى سے الك جراغ ب اے ميرے الله! میں آپ سے عذر کوتا ہول- اور اس کی قدرت کمال بیکن حب بئر اس درجہ مك بينج كيا- تونم سے غائب بوجا ما بهول جنا پؤميردل كے تعابير كوئى چيز باتى نئيں رمتی بجاکس کی طرف عذر کرمے اور اس سے محفوظ رکھے۔ یہ دل حب صحیح برجا با ہے اور استد نتا لئے کے دروازہ پر استے پاؤل جمالیتا ہے قو تکوین کے صحوا اور اس کی وا داوں میں گریش ناہے۔ اور اس کے سندر میں کبی ایسے کلام سے ہوتا ہے اور مجی این ہمت سے اور مجی این نظرسے (بیسب) الله تعالی کافعل ہوجاتا ہے۔ ادر دہ ایک طون علیحدہ ہوجاتا ہے۔اس کے بقایا کو دہ باتی رکھا ہے۔ تم میں مقوالے ہیں جواس کو مائیں۔ اور تم سے اکثر اس کو ایمان سے تعبال ہے ہیں۔ یہ ولایت ہے اور اس پیمل کر نامنتی ہے۔ بزرگوں کے حالات سے محن منافق وجال اوراین نفسانی خواجشات کاسواری انکار کرتاسہے۔ یہ بات میح اعقاد ہمبن ہے۔ بھر (مفرویت) کے کم کے ظاہر رحمل کرنے ہے۔ عل مونت الی كا دارف بنا ديتاہے علم اس كے اور اس كے پرور دكار كے درميان رورايوبونا) ہے۔اس کے ظاہراعمال باطنی اعمال کے بیاڑی نسبت سے ذرہ مجر بوتے ہیں اس کے اعضا، کوسکون ہوتا ہے مگر دل کوسکون منیں ہوتا۔ اس کامسرسوتا ہے اوراس کے دل کی انگھیں بنیعی سوتیں راپنا دل سے عمل اور ذکر کر تا ہے . اور

وه سویا ہوتا ہے۔ تم دنیا کو کب بچانے ہو۔ کہ اس کو بھیوڈ دو۔ اور اکس کو طلاق دینے والے بزرقم اپنے بھائیوں سے صد کرنے کو اور جو چیز ان کے الحقوں میں ہے۔ اس کی بٹنا کرنے کو کب بھیوڈتے ہو۔ تماری خوابی ہو تم لینے مطان کھائی سے اکس کی بیوی ۔ اس کے گر یہ اور جو کچھ اس کے الحق میں دنیا سے اکس کی بیوی ۔ اس کے گر یہ اور جو کچھ اس کے الحق میں دنیا سے ہے اس پر صد کرتے ہو۔ اور یہ تو ایک بنی بنا ئی چیز ہے۔ اور اس میں بھا اگر کی صقر منیں ہے ۔ تم اس کی بیوی کی تمنا کرتے ہو۔ اور صالان کی وہ قو دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے بی بنائی اور پیدا کی گئی ہے۔ تم رزق کی فرافی کی تمنا کرتے ہو۔ حالان کو علم الئی میں اس کی تنگی پہلے ہی ہو تھی۔

پڑنکرم وہ بیز جاہے ہو جو ہمتارے بیے سیس کھی گئی۔ دنیا کی طلب میں تم کتنی فضت الطاق ہو اور کتنا لائے کرتے ہو۔ حالانکی متمارے بیے قراس کا دی محترب بو ہمتا دے بید الحمالیا۔ اسے ہمارے اللہ ؛ ہمارے دلوں کوان کی عظلتوں سے بیدار کر دیجئے۔ ہیں اپنی عظلتوں سے بیدار کر دیجئے۔ اور ہمیں اپنی خدمت کے بیلے کھڑا کر دیجئے۔ اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں شیکی دیجئا و میں دوز نے کے عذاب سے بجائے۔

## گيارهور محكبس به

نبی کریم صلی امتذعلیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہر چیزیں اس کے ماہری سے مارد لور یہ عبادت اور خوبی ہے۔ اور اس کے ماہری عال کے نیک اور احکام پرعمل کرنے والے ہوتے ہیں عمل کرنے والے مخلوق کو اس کی معرفت کے بعد دخصست کرنے والے ہوتے ہیں یخلوق ہیں رہ کراپنے دلوں اینے بھیدوں اور اینے معنوں کی طرحت بڑھ کر اپنی جان ۔ ایپنے مال راپنی اولاد

اورتمام ماسوائے امتر سے مجا کنے والے ہوتے ہیں۔ اور ان کے دل جنگلول اور بیا بانوں میں ہوتے ہیں۔ اور ان کے دل ای حالت میں رہتے ہیں۔ کو ان کے بادو معنبوط ہوجاتے ہیں تواس آسمان کی طرف نظر کرتے ہی حس کی امنین مہت ہوتی ہے مھران کے دل اڈتے ہیں اور حق تعالے کے ہال پینچة ہیں ۔ جنالخ وہ ال میں سے بوجاتے ہیں جن کے بارہ میں حق تعالے نے فرمایا : کر " دہ سب ہمادے زدیک یفنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں " مومن ڈرتا رہتا ہے. بیاں تک کراس کے باطن کوامان کریے کر دی جاتی ہے کیس اس کو اپنے دل سے بھیا تاہے۔ اور اس کواس سے مطلع منیں کرتا۔ اور یہ رکے رکے ہوتے ہیں۔ افسوس بنصيبى متارس يرا اعفلوق كے ذريع سے شرك كرنے والے. تم بہت سے ایے دروازے کھلمٹاتے ہو۔ جن کے بھے متادے کرمنیں۔ بہت وفعه لو با بغيراً ك كوشية مور منه بهيس عقل، منهي متين فكو، منهي متين مديرخوا بي ہو تمادی میرے نزدیک بوجاؤا ورمیے کھانے سے ایک تقد کھاؤ۔ اگر تم نے مراكهانا عيكه ليا تومتادا ول وريتهادا باطن مخلوق كعكهاف سع باذرب كا یہ ایسی بیزے ہو کیڑوں ، گوشت کی بوشوں اور کھا اول کے بیچے داول میں ہوتی ہے ۔ ادریہ دل منیں سنور تا جب تک مخلوق کے گھروں میں سے کوئی باتی ہو۔ اوربیتین تھی صبحے منیں ہو تا جبکہ دل میں ونیا کی محبت کا ایک ذرہ بھی ہو جب المال بفين اور بقين مع فت بن جاتى ہے اس وقت معرفت تى تعاسلے كيا سى بوتى ہے-اسرول كے الحق سے ليا ہے -اور فقرول كى طرف لوالا ديا ہے۔ باور حی خانہ کا (مانک) بن جا تاہے۔ رزق اور روزی متمادے ول اور باطن کے باتھ پر بٹتی ہے۔ متارے ملے کوئی بزرگی منیں۔اےمنافی! کمتم ایسے ہوجاؤ۔ خوابی متادی المند کے سے متاری کسی پر بیزگار ۔ زاہد عالم

بزرگ کے ہائق پر مزتر ہیت ہوئی رمز تعلیم رخزا بی متهاری بنم بلاکسی چیز کے کچھ عاسة بوريه بتارب اعقر مزيرك كى حبب دنيا بهى بلا محنت ومثقت ماصل منیں ہوتی قور کوئی جن احتر تعالے اے ماک سوع رکھال م اور کمال وہ لوگ جن كى الله تعالي نے كرنت عباوت كے سلسله ميں اپنى كتاب ميں تعريف كى ہے ۔ چنا كخ فرمايا : - " رات كوببت كم سوتے بي اور صبح كے وقتول ميكنش ماننگتے تھے "حب امتّٰد نے اپنیں اپن عبادت ہیں سچا جاما توان کے لیے لیے فرشنول میں سے ایک کوکٹرا کر دیا۔ ہو ان کو ان کے بستر دل سے اعطا باہے۔ نى كريم صلى التُرعليد وسلم في فرمايا والتُدينوا لل جريل عليد السلام عد فرات بير. ا سے جریل ! فلال کو اعظا وسے اور فلال کوسلا دے راستہ والے حبب بیدار ہوجاتے ہیں توان کے دل تق تعالے کی طرمن بڑھتے ہیں۔ نیند میں وہ چزی دیکھتے ہیں جن کو مالت بیداری میں منیں دیکھا ہو تا۔ ان کے دل اور ان کے باطن الیی چیز دیکھتے ہیں جس کو دہ بیداری میں بنیں دیکھتے۔ روز سے رکھتے ہیں ناذی پڑھتے ہیں۔ ابن جان سے کوئشش کرتے ہیں۔ دمخلوق) سے ذیا دہ رُخ مچراتے ہیں .طرح طرح کی عبا دست کرکے دن کو داست کر دیتے ہیں ۔ بیال تک کران کو جنت حاصل ہوجاتی ہے جب اہنیں یہ حاصل ہوجاتی ہے۔ امنیں بالياجالاب كراك داه اور عي ب اوروه حق تعالے كے جائے كى ہے۔ چنائخ ان کے اعمال دنوں کے مطابق موجاتے ہیں۔ حبب حق تعالے ل جاتے بی تو قرار بکر سیست بی - اوراس کے بال جم جاتے ہی جواستے مطلوب کوجان ليسابعة وأسس برائي طاقت كاخرج كرنا أسان بوجا بآسها وروه من تعالي كى لطاعت يركش كر تاب- اس واسط موى متقت يرى ديتاب. بیاں تک کم ایسے خدائے بزدگ دبر قرسے طلقات کرتا ہے۔ نبی کم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا - حب آدمی مرجا باہے اور قبریس داخل ہوجا باہے تو منكر نكيراس ميد سوال كرت بي وه جواب ديتا ہے۔ عيراس كى روح كوبار كاو فداوندی کی طوف جانے اور اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اکس دوح ك سائة فرستول كى ايك جماعت بوتى ہے . وہ اس كو ليتى ہے ، اوراس کے لیے ال باتوں سے بردہ اعلاقی ہے جو اس سے بھی ہوئی تقیں ۔ معبراس کو نیکول کی دو ول کے ساعة جنت ہیں اے جایا جائے گا رچنا کخدا وربست سی روصیں استقبال کریں گی۔ اور اکس سے حالات اور دنیا کے دھندوں کا ایجیب گی بہر جیزاس کومعلوم ہوگی ان کو خبرد سے گی۔ فلال نے کیا کیا۔ وہ کھے گی وه تو مجهسے يبلے مرح كا ـ اس يروه كىيں گى ـ وه بارے تك تومنيں بنجا ـ لاحول ولاقرة الا بامتدالعلى العظيم -اس كواس كى مال بادية (دوزخ) كے باس كے كم علے گئے تھے . تھراس نیک دوح کومبز پر مذہ کی بوٹ میں ڈال دیں گے۔ وہ جنت میں کھاتی پیراکرے گی۔ اور اُسمان کے نیچے تطلح ہوئے پنجرہ میں بناہ لیا كرے كى -اكثر مومنين عليهم السلام كى الما قالت كى يصورت مؤاكرے كى -اعاللہ! ہمیں ان میں سے کر دے۔ اور ہمیں ان کے جینے کی طرح جیتار کھ ۔ اور ہمیں ان کی سی موست مار - آمین -

### بارهور محبس :-

اے نقیرد۔ اے معیبتول میں مبتلا ہونے دالو! موت اور اکس کے بعد
کی چیزوں کو باد کرور متالا افلاس اور متاری صیبتیں مبلی ہوجا میں گی اور متالات کی چیزوں کو بھوڑ نا آسان ہوجائے گا۔ میری یہ بات قبول کرلور پونکو میں نے اس کو
آزما یا سرا سے۔ اور اسٹر دالوں (کی راہ) جلنے داسلے تو ذات خدا ومذی کے علاوہ

ر کھر علی المیں جا الم کرتے رجنت سے الفتے ایک اور جنت کے پیا کرنے والے كرما من جا كور بروت إلى - ال ك مبلوبسترول سے الگ دہتے إلى الحق اس کی ذات اور اس کی خوسٹنو دی کی طلب میں ۔ان کے دلوں اوران کی امنگوں کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے۔ان کے رسامنے) ان کی مجتول کی بات آتی ہے۔ان کی دکانوں کو بندکر دی سے ۔اوران کو ویرانوں اوربیابانوں میں بسا دیتی ہے۔ ان کو قراد منیں ہوتا۔ مزان کی رات رات ہوتی ہے۔ اور مزال کا دن دن ہوتا ہے۔ان کے میلوان کے بہترول سے الگ ہو لیتے ہیں۔ان کے دل گرم بھٹی میں دانہ کی طرح ہوئے ہیں ۔ جدا ہو ماہے اور اس سے بھاگتا ہے۔ ان کے دل محاسبہ، مناقشت اور مخافقت کی فکر کی بھٹی میں ہوتے ہیں۔ وی اذلی عقل اور سمجد والے ہوتے ہیں جنول نے دنیا اور دنیا والوں کو پیچانا - اور اس کی جالبازیوں بھرو فریب مجادو گریوں بھرآ فرینی ۔ بے وفائیوں اور اس کے اسے بیٹوں کو ذیع کرنے کو توب جانا۔ امتُد والوں کے دلوں کو پیکارا گیا۔ تو ان كى ميلوان كے لبترول سے الگ ہو گئے بعنی صور قرل كى باتيں سنف كے بعداسے عیبول کی باتی مجی سیں بیخرول کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ یر ندول کی بھی باتیں سی بی تعالے کی معبف باتوں میں سے یہ بات تھی سی بھوٹا ہے۔ سب نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور حب دات بڑی تو مجھ سے عافل ہوگیا۔اس موافقت (گویا قل اورفعل کے تصادسے)سے مٹرمندگی محسوس کرو۔ مٹرم کرو۔ ردوسری طرف استدوالوں کا قریہ حال رہا) کرواست کی تاریکی میں صدق وصفاکے ساعقاس كے صنور كھڑے ہوگئے ۔ اور آنسوؤں كواسے نے رضاروں بر تھيو از دما اور اس کوایت آنسوول سے می مخاطب کیا اور (عبادت) کے روسے ڈرکاور (عباد) کی تبولیت کی امید کرکے خوت و رجا ز ڈراور امید، کی منزل میں وافل ہوگئے۔

اسے لوگو! (مٹرلیبت) کے اس ظاہر حکم میں داخل موجا وُ۔ حدائے بزرگ ا برتر کی کتاب اور دسول کریم صلی استُدعلیه دسلم کی سنت برعمل کرو- ادر اپنے اعمال من اخلاص اختیاد کرو عیر دیجیو کم آس کے تطفت وکراست اور خوشگوارگفتگو سے کیا کھے دیکھتے ہو۔ اے بیتنی طور برجرمو - اے برنصیبو! آگے بڑھو۔ اے دوڑنے والو! لوٹومصیبتوں کے تیرول سے مت بھاگو۔ معض اوہام ہی ( ذرا) ولوراس تسم کی بات اور اسس کی شرت کے لیے تم کانی ر ثابت) ہو ہے ہو۔ ڈیٹے رہو بہادے علاوہ کی پیکوئی پیز نزیائے گی-اس کا تھکار توصدیقین (سچوں) کے دل ہیں بقم اس کے اہل منیں ہو۔ نہی وہ متارے لیے ہیں۔اور منہی تم ان کے سیے ہو۔ تم تو رفعض نظارہ کرنے دائے اور پھیے آنے والے ہو۔ كيس املًا والول كے عدد زيادہ كرو راورجوا ملّدوالوں كے عدد كو زيادہ كرے کا دہ اننی ہیں سے ہوگا۔ سرکی آنکھ سے دنیا کی طرف دیکھا جا تاہے اور ول کی أ تحصي آخرت كى طوف ديجماما ماسب - اور باطن كى آنكه سد حق تعاليه كى طرف دیکھا جا تا ہے۔ سرکی آنکھ سے دنیا سے بے یردہ ہؤاجا تا ہے اور دل كي أنكه سعة آخرت سعب برواه الواجامات واد باطن كي أنكه دنيا ادر آخرت یں ت تعالے کے ساتھ ہاتی رہتی ہے۔ بجونکو یہ دنیا اور آخرت یں اسس کی طرت دعیتی ہے جس مومن کی بیر شان ہوتی ہے بحب آبادی ہی ہو تا ہے تو آبادی والول کے بیے رحمت ہوتا ہے۔ اگر وہ مذہو تو آبادی اس طرف سے دهنس جائے۔ اور اگر آبادی والوں بر دلواریں کوئی رہیں۔ اس کو سچاجانیں اوراس برا بیان لائیں اوروہ طبند ہو۔ دیشنی کرنے والے ان جا طول کے ساتھ بول کے حبنول نے انبیا ، د مرکبین علیهم الصلوٰۃ والسلام کو قتل کیا ۔ اور ان کے وسمن اپنے برورد کارسے دور اوٹ میں بھینکے ہول گے۔اے امتر! ہم پر

ادران پرمر بانی کیجے اور بیس ادران کو ہدایت دیجے - آمین

ات دنیا کے عیش دارام سے فائدہ انظانے والو اعتقریب اس سے اس کا ارام وسیش علیده مرجائے گا۔ ایک ساعرفے کیاعمدہ بات کسی سنور کر رآج) تهیں (آواز) سننے کامقدورہے تم منیں سجھتے۔ وہ فوت ہونے والی ہے ، ملکہ جو چاہے کھاؤ۔ اور انھی طرح جو بچونکہ ان سب کے بعد آخر موت ہے عنقریب ہتادا مال اور ہتاری زند گی فنا ہوجائے گی ۔ اور ہتماری ارا تھوں ہی روشنی کم ہوجائے گی ا در بھاری عقل میں فتورواقع ہوجائے گا۔ اور بھارا کھانا بینا کم ہو جائے گا اور تم مزول کی چیزوں کو دیکھو گے لیکن ان میں سے کچھ تھی کھانے کے قابل نہو گے متادی بیری اور متاوا بچرتم سے مغض دکھتے ہیں اور متاری موت کی متنا کرتے ہیں بہتیں رمج وغم کا سامنا ہوگا، اور دنیا جلی جائے گی اور أخرت بتداد ب ما من آئ كى عيراكس وقت الرئتداد بياس كونى نيك عمل ہوگاتو بہادا استقبال كرے كى اور نتيس ا پيغ سينے سے چيٹائے كى اور اگر نيك عمل مذہوًا تو قبر متنادی جگہ ہوگی اور آگ متناری سیلی ہوگی۔ یہ ہوئ نیس ؟

م است بربه بمن الكات بورجب م است بي محمد مني سمحمة تواس كى ادادت اور محبت اللاسه ليصحح منين بمارجب اين معالج يرى تمت لگا تہد قواس کے علاج سے انجامنیں ہو تاہد بوکام متاری مردمنیں کوما اس میں مت بھی کیں دہ جی دہ جائے جو متاری مدد کر نا ہدر دوسرے کے حالات اوران کے عیول کا ذکرالی چیزوں میں سے سے جو مدد ننیں کرتیں۔ اور اسے نغش كے الات ذكر اليي بيزول مي سے ہے بتاري مردكرتي بيل انغنس. نخابش نغسانی ا درطبیعت سے دفاقت کرد۔ پیر کی سادی بات ان کے بی ہی منیں مغلامت ہوا کرتی ہے۔ مرید اندھیرے میں معولے والے کی طرح ہوتاہے، منیں جانتا۔ اس کے باعظ میں کیا ہے۔ جب نفس مطمئن ہوجا تا ہے تواس سے خوامِن نفسانی اورطبیعت کیآگ بجد جاتی ہے عقل حرکت میں آتی ہے اور المان صنبوط بوجا ماسب سكون بوتاسب اورتى اور باطل مي تنيز بوجاتى ب چنالخد باطل سے ہاز رہتا ہے۔ اور تن کی ہاتیں کر تا ہے۔ بھراس کو تلم ہو تا ہے تواس بعل كرناسيد اوراس كے ما بح موجا ماسيد ورسول كرم صلى المدعليه وحم کی ام اور منی میں اتباع کر ماہے۔ یونکوسی تعالے کی سناہے۔ جو اوسٹ و فراتے ہیں . " اور جوم کو رسول دے سو وہ اے لور اور سے م کوئن كرسے وسو باز دہو:

یر سی نم نمی کر مرصلی استه علیه وسلم کے لائے ہوئے تمام اوامراور نواہی میں عاً اسے لیسے نہا کہ نمی کر مرصلی ان کے سی کے کہ کئی تیزوں سے لیسے بیا ان کے سی کی کہ کئی تیزوں سے باز رہتا سے تو اس وقت متعقی مسلمان بن جا ما ہے۔ جب اس میں پختہ ہوجا ما ہے تو عادوت باست کون اور خاموشی ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ڈالا جا ما ہے۔ اس کے باس سے دن اور کا موشی ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے دل میں ڈالا جا ما ہے۔ اس کی طون بال کر ما ہے۔ اس کے باس

دائی گفتگو، دائمی سماعت اور دائمی فرحت ہوتی ہے۔اسے امتد ؛ ہیں اپنے نزدی کامزہ - اپنی بات جیت کی فوشگواری اور اپنی ذات سے نوشی نصیب دلئے۔ اور ہیں دنیا اور اس خرست ہیں نیکی دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاہئے۔ میرهو ہی اسس ہے۔ میرهو ہی اسس ہے۔

اس كى مخلوق سے بے رغبتى ميج بوجاتى ہے۔ اس سے الله والول كو مج طور پر رغبت بوجاتی سے اور دہ اپنی بات جیت میں محی اختیا رکر لیں آھے۔ اور اس لحاظ سے حب دل كى سال عنبتى مخلوق سے سيح بوجاتى ہے - اورسوائے قرب خلادندی کے ماسوائے استدسے باطن کی ہے رغبتی صحیح بروجاتی ہے تو ، قرب (اللی) دنیامی اس کا دوست ہو تاہے۔ اور آخرت میں اس کا رفیق ہو تاہے۔ جب تم مخلوق کوجان لوگے۔ وہ اسٹر کوجان سے گا۔ اور اسٹر والول کوا ور ال کی صفتوں کو تم اپی طرف سے ٹوب اچی طرح بیجان لو گے۔ نتمادے پاس سے انسان اور جن معدوم ہوجائی گے۔ اور فرشتہ متارے دل کو ایک وسری صفت وے دے گا۔ اور ای طرح مثارا باطن مثارے وجود کے اس چیلے سے علیحد ہو جائے گا ہو بن آدم کی عادمت ہے۔ ملم ہوگا۔ تو متنادے پر کر تا ہوجائے گا۔ تو تم اسیفنفس کی بات مخلوق خدا دندی کی بات سے واقف ہوجا دُسکے اور علم وی آئے گا۔ بیس وہ بھارے دل اور باطن پر کر تابن جائے گا۔ اپی خانقاہ میں جمالت کے ساتھ علیٰورہ ہو کر مذہبیٹ جاؤ۔ چونکہ جمالت کے ساتھ علیٰورہ ہونا بودا فساد ہے۔اسی واسط نبی کرم صلی احتّٰدعلیہ وسلم نے فرما یا ، سپلے دین کی تھے پیدا كرد . كيرعليده بوكربيه فرو - نتهاوس اليمناسب منيس كراين منا نقاه مي عليده بوكر بیمهٔ جادُ اور زمین کی سطح بر ایک ایسانجی پوجس سے تم وزیتے ہو اور اکس سے

امید بھی لگائے ہوئے ہو سوائے ذات واحد کے توف کے اور ایک ،ی خوف کے شادے لیے کوئی خوف مناسب نہیں۔ اور دہ خدائے بزدگ و برترہے، عبادت ترک عبادت ہے، مذکہ عادت کرعبادت کی جگر ہے ہے، ونیا۔ آخرت اول عنوق سے تعلق مت چاہوراور جی تعالے سے تعلق پیدا کرو۔

يؤنكه يركفنه والا جاننے والا سوناہے كسونی (ير بر كھے) بغير بنيں ليتا . جو تمارے یاس ہے۔ اس کو بھینک دو۔ اسے کھے تھی شار نز کرو۔ وہ تم سے نمیس ہے گا۔ ( لوگ) دمویٰ کرتے ہیں اخلاص کا اور ہوتے ہیں (بزے) منافق-اگر ائتحان د ہوتا کرما تو دعود س کی تو کشرت ہوجاتی بہوکوئی علم کا دعویٰ کر آ ہے عصته والی باتوں سے آزما یا جا باہے۔ اور جوسخاوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ سوال سے ازمایا جا تاہے اور جوکوئی بھی کسی بیز کا وحویٰ کرناہے۔ اس کی صندسے اُزمایا عابات بعب بنده امتدتعالى كے سوا دنیا اور آخرت كوهيورد دیا ہے اوراس کے دل کو املند تعالیٰ کی قرب و مجست بطعت واحسان کا گھر حاصل ہوجا ماہے تو حق تعالیٰ اس کو کھانا۔ بینا۔ بیننا اور مبتری کی چیزے حاصل کونے کی تعلیف منیں دیتے ہی اور اس کے دل کوان بیزوں کی نگادسے یاک کر دیتے ہی بد بختی متماری متم بلاکسی مجیز کے کوئی جیز جا ہتے ہو۔ یہ متمارے باعقد مذیراے گی۔ قیمت ادا کرو۔ اور تمیت کی جیز مے اور مبارک بات ہے۔ دنیا کا ریخ دغم برداشت كراو تاكر متيس أخرت كى خوستى حاصل بوجائد بى كريم صلى احتد عليه وسلم برات عم والے اور جیسٹر فکر کرنے والے ستھے۔ نبی کریم صلی المتّرعلیہ وسلم بہت زیادہ عبادت كرنے والے منے مالا الكرآب كے الكے اور مجھلے كناه بخفے كئے منے لئى كريم ملى اللہ علیہ وسلم اس کی فکر کرتے منے کم ان کے بعد است سے کیا بنے گی اور حس بھری " جب این گرسے نکلا کرتے محقے تو آپ کے دل سے ان کے چیرہ عم واندو کے

عمل سے غم کا افر بھیلا کھا۔ غم سب حالات میں موئن کی عادت ہے۔ ہیاں کہ اپنے خدائے بزرگ و بر ترہے طاقات کرتا ہے۔ اللہ دانے تو گوئٹوں کی طرح ہی دہتے ہیں۔ ہیاں تک کہ ان کو بات کرنے کی اجازت لی جائے۔ اور ہیاں تک کہ ان کو بات کرنے کی اجازت لی جائے۔ اور ہیاں تک کہ ان کو اکتفا کر دیا جائے۔ بھر وہ نخلوت کے سامنے بات کریں۔ ان کی مراد کی طرف رمہ فائی کریں۔ ان کے بیے سرا بانطق بن جا بیئی بھر حب ان کی مراد کی طرف و نائل ہوتے ہیں تو غیرت (خدا دندی) کا عامقہ ان کی طرف سے (رحمت میں کریں۔ ان کی طرف سے (رحمت میں ان کی طرف سے (رحمت میں اور تو بہ فداوندی کا دروازہ بند کر دیتا ہے ہیاں تک کہ وہ معذرت کریں اور تو بہ کریں۔ جب ان کی توب تا بیت ہوجاتی ہے۔ اور ان کھولت ہے۔ اور ان کے دروازہ کھولت ہے۔ اور ان کے دلوں کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے دلوں کو قرب حاصل ہوتا ہے۔

اے دل کے مرد! متا وامیرے باس بیسے کاکیا (مطلب یا فائدہ)
اے دنیا اور باد شاہول کے بندو۔ اے امیرول کے غلامول - اے غلہ کی منگائی راورارزائی کے بندو۔ اگر گندم کے ایک دانہ کی قیمت ایک ینارتک منگائی راورارزائی کے بندو۔ اگر گندم کے ایک دانہ کی قیمت ایک ینارتک موجائے۔ بئی کوئی پرواہ نمیں کرتا ہوئی کوائی کے قرت بقین اور پنے خدائے بزرگ و برقر پر بجوسہ کی بنار پر اسس کا رزق غم میں سنیں ڈالت تم ابنی ذات کوئوٹین میں نہ شاد کرو۔ رحب ایمان ویقین اس قدر کم اور کمزور ہے تو ان در میان کھڑا کو سے علیحدہ ہو جاؤر پاک ہے وہ ذات جس نے جھے کوئتما دے درمیان کھڑا کو دیا ہے۔ روب بھی میرا بازو لمب ہوجاتا ہے تو قدرت کا باتھ اسے کوتا ہ کر دیتا ہے۔ راور جب بھی علم کا بازو لمب ہوجاتا ہے تو حکم رشر بیت کی تینجیاں اس کو کئر دیتی ہیں۔ بتمارے سامنے جو دلائل توجید اور صدیقین و اولیار کی باتوں کی طرف کان لگانے کی بات کرتا ہوں اور جو بمتا در سیارت کوتا ہوں کی طرف کان لگانے کی بات کرتا ہوں اور جو بمتا در سیارت کوتا ہوں

تبول کرد ۔اان کی بائیس فق تعالیٰ کی وعی کی مانند ہیں ۔صاصل بھاس سے کرتے ہیں اوروہ ان کوعالم کلام کے ماورار مقام سے سی کر باہے ، تم قر (بری) ہوں ہو۔ کتابوں سے باتیں جمع کرتے ہو۔ اور ان سے دعظ کتے ہو۔ (فرض کود) اگر تمادی کتاب ضائع بوجائے توتم کیا کرد۔ یا رضوا مخواستہ عماری کتابوں میں آگ لگ جائے یا وہ چراغ جس سے تم دیکھتے ہو۔ مجمع جائے اور تما دامشا والمشالات جلئے رعیراس بانی کا بہت چل جائے ہواس میں عقار متا وا بیالہ متا وا معکا۔ تماري دياسلاني اورمتيادا مدر گار کهال پس. بوسيکه تا اورسکها تا و اورمقر دمقدم عبادت میں اخلاص بدا کر آہے۔ اس کے دل میں عق تعالیٰ کی طرف سے ایک فور بیدا ہوجاتا ہے جسسے وہ خود اور دوسرا روسفن ہوجاتا ہے۔ ممثور بچو-ایک طون ہوجاؤ- اے قلمول کے بیٹو۔ اے نفوس وامداد کے معتول جمع شدہ محیفوں کے بیٹو خرابی متاری تم خطوط اور تفقیص پر معبرات کرتے ہو اور خطاکی تبدیلی کی بناء پر ہلاک کر دیتے ہو۔ اور متماری کوسٹسٹ سے سیلا خط اورعلم كس طرح بدل سكت سهد تا بعدار بن مباؤ . كيامتر في سخ تعاسل كي بات منين سني يرجنول في جارى باقول بيقين كيا اورتا بعدار بوك اسلام كى حقیقست اور اید والول کی تابعداری برے کرا ہے پدور دکا رکے سامنے گریئے۔ اور كتنا - كيسا . كرو اور مذكرو اسب عبول كن وطرح كرعبادس اور فرمانبرداری کرتے رہے۔ اور ربھر بھی) ڈرتے رہے۔ اور اسی واسط می تعالے نے ان کی تولین فرمائی ." دیستے ہیں بجودہ دیستے ہیں، اور ان کے ول ڈر رهال کرده این بدوروگار کی طوف او شدوا سای در میا مام یا لاتے ہیں اور میری منع کی ہوئی باتوں سے رو کتے ہیں۔ اور میری صیبتوالی صبر كت بين اورميرى دى بوئى بيزون پر شكوكرت بين اور اپن جانون اسيف

مالول این بچول اور مزتول کومیرے اعتری مکھی رتقدیم) کے والد کرویت یل اور ال کے دل سرے سے سے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں۔ اے احتٰد کی بخشش اور باکیزگی سے دھوکہ میں بڑسنے والو علد ہی اثناری باکیزگی کدورت ہے۔ متارى امادست نقيرى سعدا در قهارى فراخي تنگى سيسبدل جائے گى بحس (كام) یں تم ایکے ہو۔ اس سے دھوکہ سن کھا دُ۔ اور عجائب ذکر کی یا بندی اور عمل کرنے اورعلم حاصل کرنے اور ان کی باتیں سننے اور ان کی تھی باتوں پر کان دھرنے کے ملسليس بزرگول سيخشن ظن كوهزوري محجور ادرجب مريدكي شخ سي صحبت بدائی تو معجب پنے کے دل کی معرفت کے کھانے پینے سے فوالہ اور کھانا دے گی۔ اعبفصيبو! اين داور كوخلوق سيفالى كول كل قيامت كوتم عجيب وعزيب بين ويجرك جنت والول مع كماجات كاجنت مي وافل بوجاد -اكس دان جب تی تعالی اسے فاص بندوں کے داوں میں عبائک لیں گے۔ اور ال کو دنیا جنت اولا اسے ماسو کے سے فالی یا میں کے . الن سے فرایش کے جنت یں داخل ہوجاد کیجی میرے قرب کی جنست میں حلد یا بدیر بخوا بی متماری - اپنے دلولسے اجنے فادا کے بزدگ و برتر کی دخنی میں موافقت ن کرو - متمارے دل جو متارے میلودل میں ایس امتارے دمتن ایس رجب بھی تم امنیں بدی عمرک کھلاؤگے۔ اور ال کاخیال کردگے اور ان کو موٹا کردگے متیں کھا جامیس گے۔ كاشف دالا درنده بن جائي گے-ان سے ان كى لذتي اور مزے كاس دو-اور (ویسے)ان کے حوق ان کو ہورے دے دو-اوریہ چیز توان کے لیے لابدی ہے۔ایک محواج عبول کو بند کرے اور (کیڑے) کا پیٹا محواج سترکو ڈھانی دے۔ اور بیمی انٹر تعالے کی طاعت کی سرط یر- ایسے دل کو کہو۔ میں تمیں متمادات مد دول كاجب تك تم الشد تعالى كى فرانبردادى مذكرد- نماز رود زه

اور مروه عبادت كاكام مذكرو يحس كالمتيس المتدتعال فيضح كياب اس پوری نظر رکھورجب تم اس پر قائم رہوگے تواس کی بالی معط جائے گی اور اس كى تعبلائى باقى رە جائے گى - رېمىشە)كس كوحلال كىلاد - رېيرىمى يەكە) وه مرجيكا -اس سے مامون مزرم و يوز كله نفاق اس كى عادست سے-اور اسين يے غاذروده كرتا اورشقتين اعقامات عاكم مخلوق سے این تعربعی سے اورمجلسوں یں اسس کا ذکر ہو۔ حب نے تعبلائی والا مذ دیجھا۔اس کی تعبلائی مزہوئی حبب کسی مومن بندے کا دل ریا اور نفاق سے نجاست سے یاک ہوجا ماہے تو اس کی دور کھیں استخف کی مزار رکھتوں سے اتھی ہوتی ایس جب کا دل ان دونوں سے یاک مذہوًا۔ اسے منافق تیراسارا نفاق تیرے دل سے ہے۔ اپنے دل کےمواد كونكال دو اورم اس كے بداكرتے والے كے بروجاؤگے اور اس كى بالتم ہوجائے گی۔ دل کوستھانے اورسنوارنے کی صرورت ہوتی ہے۔ تاکہ متا را کجاوہ الفاسكة اوراس كوالميى بيزالطاف كى سكت بوجبيى اس ايعدالفالينة بي جیے اوٹ سے سر کوئم نے خریدا ہو۔ اور وہ تھیوٹا ہو۔ تو نتہیں اور نتما رہے کجاوہ کو الطاف كال الاتاب كيام اس كوالة برهات اورايك بيزك دوسری بیز کی طرف منیں چلاتے۔ بیال تک کراسے اطینان ہوجاتا ہے اور متاراسامان اعظاماً ہے۔ ادر متمارے نیے جنگلوں اور بیا بانوں میں جلا ہے۔ تم ا پیند دل کے عاشق ہویمتیں اس کی مخالفنت بنیں کرسکتے۔ وہ دن بدل متیس جهال جامتا ہے کھینے ہے جا باہے۔ بیال تک کہ متارا گلا گھٹے اور متاری موت ( کا وقت ) آجا ما ہے۔ اور تم نے تو اپن اطاعت کو کا۔ گے۔ گی میں رکھ بھوڑا ہے۔ تم کتے ہو آج توب کو ا ہول کل توب کر قا ہول محفوری اینے باک پردودگار کی اطاعت کے لیے فارغ ہوجاؤں گا۔ حلدی ہی اسے گنا ہول سے مٹرمندگی کو

میخول گا- ذرا د کھیو! میں ایسا کروں گا- وبیسا کروں گا- چنا بخیم اسی طرح خود فریمی كىد بوئى يى پائد دىئة بوكم اچائك تىسى دوت أن پكر تى سے ، كير متيس اس سے تھیوشنے کی قدوت کہاں ۔ اور متارے قرض بتارہے گنا = اور متاری نافرمانیان متارسه ذمر باتی ره جاتی یس ر برنصیبی متماری متم روید بر روید بع كي جائة بورا ودمتارے اس جمع كرسنے كى كوئى انتمانيس ريسب بتمادے یے بھو (ثابت ہول گے۔ اور سانب ہی جمتیں کاٹیس گے۔ رویہ بینے کا تفكار دنياب، ونيام صروفيتي جي ادرآخرت بولناكيال جي ادر بنده ال درمیان ہوتاہے۔ بیان تک کر قرار بچڑے۔ عیر داکس کی راہ) یا جنت کی طرف يا دوزخ كى طوت يحس كى صل اوتقصيل تهين علوم منيى - اسف من كا و - حرام كاكهانا ول کی سیامی سے جب شخص کومبرمذہو وہ حلال کیسے کھائے ملال تو محصف وہ كا مّا سب جرابيد ول يخوائش نفسانى اورشيطان سے حبنگ كرنے كے بيد وال بوًا ہو۔ جنگ کرنے والاصابر ہوتا ہے اورحلال کھا تاہے۔ اے استرابیس ملال کی دوزی دیجئے۔ اور ہادے اور حام کے درمیان دوری کر دیجئے۔ اور ہیں ابن مربانی ۔ ابن عبلائی اور ابن نزدیکی سے رکھے نصیب فرمایتے اوراس جارے دوں بارسے باطنوں اور جارے باقت پاؤں کوروزی عطافر طیئے۔ آمین .

پودھویں بسس :۔

اسا منڈ کے بندو عقل کیھور اسٹ معبود کو آپی موت سے پہلے بچانے کی کوشش کرد۔ اپنی حاجات مانگور نتما وا دن اور واست اس سے مانگنا اس کی عبادت سے۔ اگر چہ دسے یا مذ دسے۔ اس کا اہتمام کرد، اور حبندی مذکر وراور مانگئے سے اگر مزجا دُ۔ اس سے ذاست کے ساتھ مانگو۔ اگر چہ دار ہو۔ متمادی پکار کو چینجے گا۔ چنا نچ

التدتعك إبراعترامن زكود بجنكه وهتماري صلحول كولتمارك سي زياده جانا ہے۔ال بات کوسنو اور کھبور اور اس برعمل کردر برسیرجی واہ کی بات ہے۔ الامائى بوئى باست سے دانسوكس فريدتم است وب جليل كو بھيانے بينے كيد مولت بوجيت بالديريس كيطوت مزم يلظ مذاس سدماط كيا اودزاس كر ممان بحث ال كي عزف بشصة بولين إلى كي صنيافت ك ذكر سع كاستفراد. اكست معاطر كرو- اور نشاوا يرمعاطر بوتم ف الك كساعة اجف بيني سه بيل كر لياسه نفع بخش بوكا فقيرول اورسكينول كي عنت كروكه الن كوامتر ير زورس اوران كے ساتھ اچنے مالول سے تخوارى كرو يتىسى جى المتد بدنور ہوگا .اكرم نے الساكيا الشدتماري عزات كرے كار اور اتنادے يا تمارى دنيا اور آخرت الى كروس كارير مال جرامتار الفقول بي سهديد التمارس يلي منيس مي التاري پس امانت ہے میں اتمادے اور نقروں کے درمیان شترک ہے۔ امانت والے رکی موجود گیمی) امانت کے مالک مت بورکروہ اس کو متاوے والحقول سے علاا الع يم يس مع جب كونى دسالن كى بنشيا بكاف تواس مع اكيلابى فكائد بلکراس سے ایتے بڑوی کوعی کھلائے اور اس سائل کو جواس کی اور اس کے دردازہ کی طرف آئے۔ اور اس ممان کواس سے جمعانی علب۔ ان پر اور ان کے كالنيديد فردات ركف كے باوجود سوال كورو مذكر الى كے سوال كارة كرنانعتول كوزوال كاباعث ب بى كريم صلى المتعليه وسلم سے مروى ب حب في بغيرعذوك سائل كوايت دروازے سے لوٹا ديا۔ إمان ك فرشتے جاليى وز رتك أس كے دروازہ يرتنيں ميشكتے واكر فقيروں كے آنے كے وقت تمنے اپنے داول کواس کی عادمت وال لی تو استُد تعالے متمارے میے متماری مدومی وسعت كروي كے وسين كى قدرت كے باوجود تم ال كولوٹا ديتے ہوكس چزنے متي

نڈر بنا دیا۔ رکہ اسٹر تعالے اپنی روزی اس رسائل) کے بیے فراخ کر دی اور متادے لیے تنگ کرویں ۔ کم مجنی متادی ۔ تم فقر مقے ۔ ایک ذرہ متادے باس ن عقا المند تعالي نے تتیں ہے ہے واہ کر دیا۔ اور بتماری بوست دور کر دی اور متاری عبلاني اورمتار سارزق كواشا زياده كردياكرمتمار ساخيال مي عبى من عقا عيرتماري طرت ايك فقريجيها اس كومتناد سے كرد همايا - تاكم تم اس كى اس چيزست مخوارى كو-جوالتُدنينين دى مم اس كوخالى فاعد لوالت بو-اورموج بنين بوت فلاكى قىم بعلدى بى المتدنتهادى باعقاس ووسب كه عين كالجونتين دياب اور متين بزبت اورت كى طوف لوالد در كا - اور متمار سے عقور سے مائ بتاك یے مخلوق کے داوں میں مختی ڈال دے گا۔اے اللہ اہمیں موت سے پہلے بیادی موت سے پہلے ہواریت موت سے پہلے معرفت موت سے پہلے اپیضے معاملہ اور اسے دروازہ کی طرف لوٹنا اور موت سے پہلے اسے زدیکی کے گھرمی اخل بونانصيب فرمايية . آبين -

### پندرهویی بسس به

ا مے صاحبواد سے ! اپنے باتھ میں توحید کی تلوار اور تعقویٰ کی ڈھال بگرد۔
اور اپنے صدق واوا و ست کے گھوڑ سے برسوار ہواور اپنے دل رنفسانی فوائی اور طبیعت اور مخلوق ۔ دنیا اور شیطان کے ساتھ شرک پر جملہ اخلاص سے حکواور میں میں اور تینوا اس نے اپنے مہر یقینا اللہ تعالیٰ کی طرحت سے مدد نصرت آئے گی۔ احتار والوں نے اپنے ولوں کو قید کیا ۔ بھوڑ سے پر تبلیغ کی۔ بہاں تک کو کورت کو پہنچے ۔ امنوں نے اپنے سے تیاد شاہ و پر شاکوں کو تقدیر کی کیوں پر انتی تھے۔ تو امنوں سف مخلوق کی میان پر صبر کیا۔ بیاں تک کو ان کے سات کے صقر سے جو کھے ان

کے لیے تیار ہوا تھا۔ آگیا ۔ مل گیا ۔ حب ول تن تعاملے کے ماسویٰ سے پر ہیز کرتا ب تومع وفت کے دبگلول اورعلم کے بیا با نول کی طرف بڑھتا ہے۔ ماسویٰ اللہ سے امان کے گوئی آجا مآسے جنائجہ اس برنا فرمانی سنیطان کی بیروی اور دعن کی مغالفنت غلبهنيس كرتى - اسعطدى كرف والوجع رمور اسع بيزول كاليف قت سع يبلك آن چا جين والو! جهالت معت كرو كياتم في منيس سنا رنبي كرم صلى المند علیہ دسلم نے فرما یا کرملدی شیطان کی طرمت سے اور دیری رحمان کی طرمت سے ہوتی ہے۔ بوج اس کے بتادی صلحتوں کوجانے کے جو اسٹرتعا لے سے محبت كرة سبع اس كے ميلے كوئى اوا دہ باتى منيں رہتا - بچ نكر عصب كامجوب كے سامنے كونى اداده منيس بوتا جيساكم غلام كالبيا قاك سامن ايسة أقا كالعقمندغلام كى بعي بيزيس مذابيداً قاكى فالعنت كرماسيد مذاك سدمعادصد الميبي تمارى تم مز محب ہو۔ مذمحبوب ۔ اور تم نے مزمجست کا ذاکھۃ حکھا۔ اور مزمحبوبسیت کا ذاکھۃ۔ عب يرسينان دل اور درتا ہوتا سے اور عبوب سكون سے ہو آ ہے رمحب شقت میں ہوتا سے اور محبوب آرام سے ہوتا ہے۔ تم محبتت کا دمویٰ کرتے ہو۔ اور اپنے مجوب كى طوف سے (نيندي غافل) سورسي بور استُدتعالے في است كلام میں فرما یا۔ بھوٹا ہے۔ جومیری عبت کا دعوے کرے۔ اور جب دات آئے۔ مجھ سے غافل ہوجائے۔ اہٹد والول میں ایسے بھی ہیں جن کی آنکھ نیند کے غلبہ سے منیں (بلکر) اونگھ سے سوتی ہے۔ ایسے مجدول میں سوماہے۔ نبی کرم صلی استُد علبہ وسلم سے مردی ہے آب نے فرما یا بحب بند اسے سجدوں میں سوتاہے تواستدتبارک وتعالی اسے فرشتوں میں فخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تم نہیں دیکھے۔اس کی دوح میرے پاسے اور اس کاجسم میری اطاعت میں میرے سامنے ہے بھی تخص کو اپنی نماز میں نمیند کا غلبہ مور وہ اپنی نماز ہی میں ہو آہے۔

اس داسط که ده این نیت سے نمازی سے -اس پر (نیند) کا غلبہ مؤاجس نے
اس کو دہا لیا۔ اور حق تعالے صورت کی طرف ننیں دیکھتے دہ تو محض نیت اور
معنی کی طرف نظر کرتے ہیں ، عادف جب آخرت سے پر بمیز کر تا ہے تواس سے کمتا
ہے۔ مجھے سے ایک طرف ہمٹ جا کیونکہ ہیں تو حق تعالے کا دروازہ تلاش کر رہا
ہول ۔ تم اور دنیا میرے نزدیک ایک ہی ہو۔ دنیا چھے تمہادے سے روکتی تھی ۔
اور تم مجھے میرے دہ بہلی سے روکتی ہو ۔ بتیں کوئی بزرگی نصیب نز ہو۔ کہتم مجھے
اور تم مجھے میرے دہ جبلی سے روکتی ہو ۔ بتیں کوئی بزرگی نصیب نز ہو۔ کہتم مجھے
امٹر تعالیٰ سے روکتی ہو۔اس بات کوسنو۔ چونکو یہ استہ تعالیٰ کے اپن مخلوق سے
علم اور اداور سے سے ۔ اور یہ حال انبیا رو مرسلین اور اولیا، وصلی علیم العلاق داسیا م کا سے ۔

اسے دنیا کے بندو۔ اسے آخرت کے بندو۔ تم تی تعاملے اور اس کی دنیا اور آخرت سے جا ہل ہو۔ تم خطاکار ہو۔ تم دنیا کی بنسی ہو یعی تعاملے کے علادہ تولیت وسٹائش اور قبولیت مخلوق مہادا بت سے۔ اسلا دا لے قوعمن اسس کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ برنصیبی مہادی۔ قیامت مہادے لیے قریب کی ذات کے طالب ہوتے ہیں۔ برنصیبی مہادی۔ قیامت مہادے لیے قریب میں سے۔ بیشک یہ مدوج دسیع - براشہ یہ تقدیم کا سونا اور اس کا جا گنا ہے - دراصل یہ اشیاد اور اقبال ہے۔ کیا جی قریب منیں ہے۔ قیامت کا دن قین کی مدد کا دن سے میشند اور اقبال ہے۔ کیا جی قریب منیں ہے۔ قیامت کا دن قین کی خوشی کی میں ایک خلومت وجلوت سیخی اور کیا ہیں۔ سے ایک لیسند کی چیزوں کے بارہ ہیں ایک خلومت وجلوت سیخی اور کیا سبت کے دمالک ہیں۔ بی ایک مرد اور مبا در لوگ ہیں وہی سیادت اور دیا سبت کے دمالک ہیں۔ بی ایک کی جڑیں۔ دبیا داس کی یہ سے کہ کھلے اور چھے سٹرک اور نفاق سے بیج ایک بیں۔ دنیا اور خلوق سے پر بیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ بیں۔ دنیا اور خلوق سے پر بیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ دنیا اور خلوق سے پر بیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ دنیا اور خلوق سے پر بیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ بیں۔ دنیا اور خلوق سے پر بیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔ بیں دینیا اور خلوق سے پر بیز کرتے ہیں اور دلوں کے مطالب ختم کی دیتے ہیں۔

تم المتد تعالى سے قرب كا درج اس وقت كسىنى ياسكة حب كا كر ماسوى الملدكوا ور ابن وص كى جيزكو مذهبور دورجب لم اس سيمتفق بو جاؤك تو جوجي متادے ياس بوكا اسے جان بوتھ كر خرج كرد كے بيلے بزركان میں سے ایک بزرگ ( کی عادت ) علی جب ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا۔ است غلام سے سیستے یہ کھان ا مقا کر فلال فقر کے گھردے آؤ . افسوس تمارے ليديم سنين سرمات جب متادس يد ذكرة واجب بوتى بدرة جوسونا متارے یاس ہوتا ہے۔ اس میں سے ردی نکال کر ددیتے ) ہو۔ این فرض (زکوٰۃ کی ا دائلی میں) میچے میں سے ردی چیز نکال کردیتے ہو۔ گو ہروں میں سے چاندی (دیتے مو) جب متادے پاس دویے برا بر جز ہوتی ہے، اورنصف کا اندازہ کرتے ہو۔ تو جو متارے پاس فقر کے لیے ہوتی ہے۔ اس کو کم کر دہتے ہو۔ جب بہادے سامنے کھانا ہوتا ہے۔ تواس میں سے سبسے خواب کا صدقہ كرت بواورسب سے الهاآب كاتے بورائے دل كى يوج كرتے ہو - تم سے اس کی مخالفت کا امکان منیں رتم اپنی خواہش نفسانی لیے شیطان اولینے برسدسا عیول کے تابعدار ہو۔

اس کے دستر خان پر پاک آدمی کے سواکوئی تنہیں بیٹھتا۔ اس کے دستر خان پر تو وہی چیز حاصر ہوتی ہے ہوکسی پر ہیز گار کے باتھ بر ذبعے کی گئی ہو۔ مردہ کو تبول منہیں فرماتے ۔ مخلوق کا اور دنیا کا طالب ایک مردہ گدھی ہوتا ہے ۔ مخلوق اور اسباب سے شرک مخاست ہوتی ہے ۔ ہارے رب جلیل و ہی جیز قبول فرائے ہیں جس سے ان کی رصا کا اوا دہ کیا گیا ہو۔ جو چیز ہتیں مدر مذو صے ۔ اکس کی بات مذکرو۔ اس جیز میں گئی ہو۔ جو چیز ہتیں مدر مذو صے ۔ اکس کی منائے مذکرو۔ اس جیز میں کا مثبی رب جلیل نے حکم کیا ہے ۔ ابنا وقت منائے مذکرو۔ اس جیز میں گائی سے ڈرد۔ اور اکس کی طرف او اور جو اس سے ڈرا

اس کواس نے بچالیا -اور اپی نزدی کے دروانہ تک وطاویا ۔ ہو است دائی زندگی تک مے جا آہے ۔اسے بتیول سے بلندی کی طرف بڑھا دیآ ہے۔ اوراسے ساتری اسان تک چڑھا دیڈ ہے۔عبدری تر تیاست کو دیجو گے۔ یعی دیجو کے کرکس طرح احتد تبادک وقعائی اینے سے ڈرنے والے لوگوں کو اليناوش كساير تلے اكھاكرلية بى اوران كوستونوں ير بطاتے بي جي یرشید ہون گے بعض مندر اوراس کی مؤقابی میں ڈوب رہے ہوں گے۔اور دہ ان ستونوں پر بیٹے مخلوق اور اس کے مالات برفوش ہورہے ہول گے۔ کھ اولوں کو منت کی طوف اعظایا جارہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ دوزخ کی طوف نے جائے جارہے ہوں گے۔ وہ وہاں میٹے ہول گے اور جنت میں ان کے لے اُن كے عظانے ان كے با بر ہوں گے - ان كے ايك طرف ان كى عور بتى اور ان كے بيے ال كے بينے سے بيلے ديكھ دسے ہول گے . كوئى مومى نيس جس كى وت كے وقت اس كى أنكه كا يروه الحا مذ دياجا ما بور تاكر جنت بى جو كھ اس كے بيے ہے وہ اس كو ديكھے بورتي اور بيے اس كى طرف اشارے كري. ادراس مک جنت کی خشکواری پہنچے۔ تاکہ اس کے لیے موت اور موت کی ختیا خوشگوار بن جائیں۔ بی تعالیے کے اس کارنامہ سے جو کارنامہ اس نے فرعون کی بوی مخرت اسید محدالله علیهاسد فرمایا در بیله ) فرعون ف اس کوعذاب دیا عیراس کے باعثول اور یا ول میں اوہ کی مینیں گاڑ دیں۔ تو (استد تعالیٰ نے) اس کی انکوسے بردہ اعظادیا۔ ادرائس کے لیے اسمان کے دروازے کھول د مي گئے جس بيراس نے جنت اوراس كى چيزد ل كو ديجھا۔ فرشتول كو ديكھا وہ اس کے بے ایک گر بنادہے ہیں۔ تواس نے کما۔ اے پرورد گار، میرے ليے اپنے بال جنت میں ایک گربنا دے جس پر اس سے کما گیاریہ متمارے

یے (ہی) ہے۔ جنائی وہ ہنس بڑی حب پر فرمون نے کمار میں نے تم کو منیں كما تفاكم يربكلي سهديم اس كونني ديجهة ببنس ري سهد حالانكداس عذاب میں رمبتلا) ہے۔ اور البیابی مومن سے ہوتا ہے۔ (فرشتے) ان کو وہ بچیزی دکھا دیتے ہیں جوامتر تعالیے کے بال ان کے لیے ان کی موت کے نزدیک (مقدو ميا) ہوتی ہیں۔ اور ان میں سے بعض ان کوموں سے بیلے جان لیتے ہیں۔ اور وہ تو نزدیکی والے سبقت کرنے والے اورجاہے بوئے لوگ ہوتے ہیں ۔ استد کی ذات کے بیے عمل کرو۔ اور نماز اور روزہ سے اور اخلاص کوسائقہ ملا کرنگی کے تمام كامول مصصت تفكور ظامر كومصنبوط كروبي نكريبتنس ايمان دفيتين بإهاكرتهاي التاديد رب جليل كے دروازہ كے علم كى وادئ تك عمل يرا عجادے كا تواكس وقت تم وه چیزی دیچیو گے جن کو را نکھنے دیجھا ۔ اور مذکان نے سنا اور مذوہ كى انسان كے دل برگزرى اے دل والوسنو اور خوب سنو - اے عقل والو . سنورس تعاسا نے بچوں کو مخاطب بنیں فرما یا ملکہ برطوں اور بالغوں کو مخاطب فرمايا صورتول كومخاطب منيس فرمايا بلكه دلول كومخاطب فرمايا مومنين فياس كا فرمان سنا۔ اورمشرکین اس کے فرمان سے ببرے بنے رہے۔ اے استدامیں ہادے تمام مالات میں بھیائے رکھے۔ ہادی اجھائی اور برائی کو بھیائے رکھے۔ بادے اور ایٹ سے غیر کے درمیان معاطر نزکرائے۔ مذمدح میں مذر سوائی میں. ننی مدح کے وقت کر ہم ایسے آپ کو کھی مجبیں را در مزر موانی کے وقت کر ہم دسوا ہوں بینا پخر مذیبہ ہو۔ مذوہ ہو۔ آمین

سولهویی اسی ا

ادر اسے اللہ! ہمین ان سے ان کے علوم سے نفع بخش ۔ آین -

آب نے فرمایا. میں تم میں سے اکٹر کو دیجھا ہوں جب برائی کو دیکھتے ہیں تو است تعيلا ديت بي اورجب تعبلائي كوديك بي تواس كوتهيا دية بي دانيا) ست کرد متم لوگول کے لیے وکمیل منیں ہو۔ لوگول کو اسٹد کے بردہ (تلے) بی تھودو۔ اور اوگول کو اسے اعقول سے تھیوڈو - ان کاحساب ان کے برور دگار (کے تحالم) ہے۔اگر تم خدائے بزرگ وبر ترکو بچان لیتے۔ تو مخلوق پر رحم کرتے۔ اور ال کے یے تم ان کے عیب بھیا دیتے ۔ اگر تم نے اس کو بہان لیا ہوتا۔ توغیرا مترسے شکر بوجلتے-اگرتم اس کا دروازہ بیجان لیتے تو متمارے دل فیراستر کے دروازہ سے بلط جاتے۔ اگرتم اس کی نعمتوں کو دیکھ لینے توتم اس کاشکریہ اوا کرتے۔ اور خیامتر كے شكر كو تعبلا ديتے۔ اس سے مانگو۔ اكس كو ايك جا نو- ايك كو ايك جان لينے سے (محبور) کرتم موحد بن گئے جس نے جایا اور کوسٹن کی۔اس نے بالیار جراسلام لایا اوراس کی تا بعداری کی وہ زع گیا حب نےموافقت کی رتوفیق دیا گیا۔ اور جس نے تقدیرسے تھبگڑا کیا ۔ بہیں دیا گیا۔ فرعون نے حبب تقدیرسے زوائی کی در علم اللي كوبدلناچال و المشدف اس كوبيس ديا ادر دريا مي عزق كرديا ويحيي وسلى اور بارون علیماالصلوة والسلام وارت بوست يحب صرب موسى عليه السلام كى مال ان کے بارہ میں ذبح کرنے والول سے ڈری جن کو فرعوان نے ہر بچ کے لیے کھڑاکردکھا مختا۔امنڈتعالئے نے ان کو (موٹئ کی ماں کو) بذربیہ المرام کم کیا کہ ان کے بارہ میں اپنے ڈرکی وجرسے ان کو دریا میں بھینک دے۔ چنا بخران کے لیے ادشاد بدار تم خطره (محسوس) مذكرو- اور مذربي عم كردر مم اكس كويمتاري طوف اوٹا دیں گے ۔ اور اس کورسول بنائی گے "مت ڈرو متارے ول میں ایان چاہئے۔ اور متارا باطن میں سلوک ہونا چاہئے۔ ان کے ڈوسنے اور مرنے کے بادہ میں مذ ڈرور میران کو متماری طوت لوٹا دیں گے۔ اور ان کے ذریعہ سے

مہیں عزبت سے بے پرواہ کر دیں گے رچنا مجنہ اس نے ال کے لیے ایک صندوق تياركيا راوران كواس مي ركه تعيورا راوراس كو دريا مي تعيينك ديا وه ياني كى سطح برحلياً ربار بيال تك كم فرعون كے تكر بينيا جب ذرا أكے كيا تواس كى طرن لونڈیاں بڑھیں جن کو ان کی طرن رخبت ہوئی اورصندوق کو کھولاجیں پر اسنوں نے ایک نفا دیکھا۔ جنالخدان سب نے اس کی جامب کی ۔ اوران کے دلوں میں اس کی محبت بڑگئی ۔اور اس کے دس کو تیل لگایا ۔اور اس کے کیڑے ا در آمیض دیخیره بدلی - اور وه حضرت آسید رحمته امتّدعلیها اور ان کی لونڈلیوں کو رنیا یس سب سے بیادا بن گیا۔ اور فرمون کی قوم میں سے جو کو ٹی بھی اس کو دیکھا۔ اسے عبوب رکھتا۔ ادر ہی معنی ہیں اسٹد کے فرمان کے ۔" ادر میں نے تھے پرائی عبت الال دى يا كيت بين اس كايه حال مقار كرمج كعبي كوني اس كى طرف أنكه كى طرف نظر کرتا ۔اس کومحبوب رکھتا۔ میراس کو اس کی مال کی طرف لوٹا دیا۔ اور اس کی نی الفنت کے با وجوداس کی برورش فرعون سے گھر کوائی۔ اور ایسے اس کو مارنے كى قدرت مذ بوئى حب كوفدا و مذعز دجل في اين ذات كے ليے جن ليا مقا۔ كس طرح مارتا يمس طرح ذبح كرتا - اوركس طرح اس كو دريا مي عزق كرتا جبكه وه دخدا کی طرف سے محفوظ تقاحب کو اسٹار تعالے مجوب رکھیں۔ اس سے کون دشمی ر کھے۔ ادر س کی وہ مدد کریں اسے شکست دینے کی قدرت کھے ہے جس کو وہ مالدار کردے ۔اسے کون عزیب بنائے عب کو وہ ملند کوسے۔ اسے لیست کرنے کی کسے عبال حرب ہے وہ دوستی کرے اس سے معالمنے کا کسے بارا۔ حب کو دہ قریب کرے اس کو دور کرنے کی کے سکت - اسے ہمارے اسٹر! ہمارے ہے این نزدیکی کا دروازه کھول دیجئے اور میں این فرما نبرواری ۔ ایسے عاشقوں اور ا پنے نشکر اوں میں سے بنایئے اور ہمیں عذاب سے بچاہئے۔ اپنی مهر ہانی محطقہ

یں بھاسیے اور ہمیں اپن محبت کی شراب پلاسے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت یس نیکی دیجے اور ہمیں دوز خ سے عذاب سے بچاسیے۔

### سرهور في اس ار

اسے استدے بندو ظلم سے بچور سونکہ یہ قیامست کے دن تاریکیاں ہوگا۔ ظلم سے دل اورمندسیاہ ہوجاتا ہے مظلوم کی بردعاسے بچ مظلوم کے رفنے کولنے سے بچو۔ اورمظلوم کا ول جلانے سے بچو موئن اس وقت ٹک بنیس مرتا حب تک ظالم سے نے ان اور اسس کی موت اور اس کے گھر کی بربادی اور اس کی اولاد کے يتيم بونے اور اس كا مال تھنے اور اس كى جود مرا بعث كو دوسرے كى طوت منتقل ہوماً ویجون ملے مومن حب دل والابن جاتا ہے۔اس کے لیے اغلب رسی ہوما) ہے۔ کوفیصلہ اس کےخلاف مراب د بلکوفیصلہ اس کے حق میں ہور اکسس کی ا بانت نز ہو بلکہ اس کے لیے رکسی دومرسے) کی ایانت ہو۔ اس کی شان میں تمی سر ہو۔ بلکہ اس کے بید رکسی دوسرے) کی شان کم ہو۔ اس گھر بر ( دست درازی) جائز ر مجی جائے۔ اور مذہی ذلیل کیا جائے۔ اور مذہی ظالموں کے اعتوال کے حوالہ کیا جائے۔ اور محض اکے دیے لوگ ہی ہول گئے جن کے ذمر گنا، باقی ہول۔ اور ان محم م مخرت می تکلیفوں اور صیبتوں سے پاک کیاجائے۔ ان کے لیے آخ<sup>ت</sup> میں ایسے درجات ہوں گے جن کو تم رصا بالقضاء کے حکم کو بیکا کر کے اوراین بسندیر اورنابیندیده بچیزول می سختی اور نری کے سب حالات میں نیک اعمال اختیار ا کے منیں ہی ہے ہے:۔

آئب نے فرطایا۔ ہجو المند کی قصنا مر راصنی مذہور تو اس کی عاقت کا علاج منیں ہجو اس نے فیصلہ کردیا۔ وہ تو ہوگا (ہی) چاہے بندہ ناراص ہو کہ راصنی حرابی متماری۔

اسے الله تعالیٰ براعتراص كرف والے ارحب، تم راه نئيں باتے توضول كوس مت كرورتصناركو مذكونى لوثان والالوثاسكتاب اورمذكونى روسكن والاروك سكتا ہے. (اسعے)تسلیم کرو۔ برات اور دن آرام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دونوں کے دونوں بہارے خلاف کے باوجود زندہ رہتے ہیں۔اسی طرح استد تعالے نے این تقدیر کا ممارسے حقمی اور تمارے خلاف فیصلہ کیا ہے رجب فقر کی رات آئے تواستسلیم کرو۔ اور امارت کے دل رکی یاد) کو بھیوٹر و۔ اور جب ایسی وات آئے بھے تم برا جانتے ہو تواسے سیم کرور اور اس دن رکی یاد) کوچوڑو بھے تم ببند كرتے ہو- بيادوں خرابوں اور نادارى كى دات كا اور مرادوں كے برن أنكاداحت عرب دل سعامناكروراللدتعاك كيفيعله اورتقديرس كوئى بھى چېزېنىي ملنى كىپى تم مرو كے۔ اور نتمارا ايمان جائے گا۔ اور نتمارا دل سحنت بریشان ہوگا۔ اور متمارا باطن مردہ ہوگا۔ اسٹد تبارک وتعالی نے اپن پاک کتاب میں فرمایا۔ میں میں امتر ہول میرسے سواکسی کی عباد سے منیں۔ سب نے سرے نصلہ کوتسلیم کولیا ۔ اور میری دی صیبت پرصبر کیا اور میری فعتوں بِسُكركِيا. مَي في اس كواين الى وصديق ولكه ليا - اور وصديقون الحكمالة اس كاستركيا. اورجس في مير في وفي المرميري دي ميدب رمبر مذكيا ادرميرى نعمتول بيشكر مذكيا وقوده سيرم علاوه كوئي اورميرور دكار تلاست كرے حب م تقنا ير داحنى مز بوك - اور صيبت يرصبر مذكيا - اور نعتول ير شكر رنے کیا۔ تو وہ تمارے لیے میرور دگار نہیں۔ تم اس کے علاوہ اور میروردگار ڈھونڈلو اوراس کےعلاوہ اور پرورد گارہے (ہی) ہنیں۔اگر تم جا ہور توقضا پر راصنی ہو جادُ۔ اور ابھی برئری میٹی اور کڑوی تقدیم پر ایان لاؤ۔ اگر متیں پینچے تو ڈر اور بچے سے متارے سے خطا مقورا ہی ہوجائے گی ۔ اور متارا خطا ہونا بھی کیا۔ کوشن

كرف اور چامنے سے تتیں پنچے كى نئيں رجب متارے ليے ايان ثابت بوطئے گاتوتم ولایت کے دروازہ کی طرف برط صور کے تواس وقت اسٹر تعاسلے کا ان آدمیوں یم سے بوجا دُ گے جن کی عبودیت اس سے ثابت ہو چکی ہوتی ہے۔ دلی كى علامت يىسىكراپىغىرى مالات يى ايندىب عزد الىكى دوانق مور داحكام كوبجا لاكرادر منع كى بوئى چېزول سے رك كر) بغيركول ا دركيسے سرا ما موافقة ہوجائے۔لامحالہ اس کی صحبت رہے۔ تم سینہ بلا پشت و نزدیکی ملا دُوری تقرانی بلاگندہ بن ریجلائی بلا برائی مزہو یق نے اپنا اسلام معنبوط منیں کیا ۔ تم مومن کیسے ہو مع -اور م سفطیتین صنبوط منیس کیا جم عارون ولی و بدل کیسے بوگے اور تم في معرفت ، ولايت ا وربرست كے علم كومضبوط منيں كيا . تو محب فانى كيسے مو گے۔ متمارا وجود ہی اس سے ہے۔ تم این ذات کامسلم کیے نام رکھتے ہو۔ اور قراك ومديث في متادم يد مح كياب المين متم ان دونول ك محم إدر مل كرت مواور مندونوں کی بیروی کی جس نے امتار تعالیٰ کی تلاکش کی اس نے اس کو پایا۔ اور سب نے اس رکی راہ) میں کوشش کی اس نے اس کو راہ وکھا دی ۔ اس واسط کراس نے اپن کی کتاب میں فرمایا ہے :-

اور مزوہ فل کم سے اور مذھلم کو پہندگر تا ہے۔ اپنے بندوں پر ذرا بھی کلم کرنے والا بنیں ۔ بغیرسی چیزے ساتھ کیسے درنے والا بنیں ۔ بغیرسی چیزے ساتھ کیسے درنے کا استرتعالی نے فرمایا "کیا بھیلائی کا بدلہ بھیلائی منیں "جس نے دنیا کے اندرا پنا عمل نیک کیا ۔ اس سے استد دنیا اور آخرست بی نیکی کرے گا ، بتمارے گن ہ منادی جمالت ، بتمارے گوں کی خوابی اور بتماری برنصیبی بی تم کو اس کی اطاعت احد و دو تو اور اپنے اور قور کی طرف کیکو ۔ قرآن کی آیاست اپنے دلوں کے زکانوں ) سے سنو ۔ اس کی طرف کیکو ۔ قمام دروا ذرے چھوڑ دو ۔ اور اپنے دلوں کے زکانوں ) سے سنو ۔ اس کی طرف کیکو ۔ قمام دروا ذرے چھوڑ دو ۔ اور اپنے

الفارهوي بسس ا-

اسے لوگو! اپنے دب بو دھل کی عبادت میں طفراؤ مائٹو اس واسط کراس نے
اپنے سامنے ادب سے کھڑے ہونے والوں کی تعرافین کی ہے۔ نبی کر یم صلی اللہ
علیہ وسلم سے مروی ہے رائپ نے فرما یا کہ جب بھی بندہ کا قیام اس کی نماز میں
اس کے دب سر دھل کے سامنے طویل ہوجا ناہے ۔ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے
میں جس طرح سخنت اُندھی کے داخشک پتے جھڑئے ہیں ۔ اور حب بندہ اپنے
دب عزد جل کی اطاعیت میں سچا ہوجا تا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن سے اس کے گناہ جھڑئے ہیں ۔ اور وہ جا تا ہے اور اس کے قلام اور باطن سے اس

پاک ہوجا آہے صبح ہز قصیح مز ابن خلوت میں صبح ہوجاؤ۔ اور ابن حلوت میں فصیح بوجاد برجب تم دنیا میں صحیح بو گے . تو اخرت میں رجبی صحیح بو گے - ادرایے التدتعالية كمصاحنة كفتكوي فصح مورشفاعت كرور بتهاري مثفاعت كم ساعقه ابى فلوق يرسع عبى ك عاسب كااين اجازت اور اسين مكمس اس كي شفاعت فرائے گار متمارے سے رشفاعت ، متماری کامت اور اینے باب متمار امقام ظاہر كيف كي اليد تبول كرس كا و اور است اور است خداك درميا ل صبح (معامل) كرو. اس کی مخلوق کی تعلیم میں نصاحت اختیار کرور اور ان کو بڑھانے اور ادب کھانے واسلے بنور برنصیبی متبادی رئم اس مقام برقابض ہور لوگوں کو وعظ کرتے ہو پھر ان كے سامنے بنيتے ہو۔ اوران كو بہنسانے والى كهانياں سناتے ہو۔ آخر كاريز تم فلاح پاؤ کے اور مزوہ فلاح پائی گے۔ واعظمعتم رعلم پڑھانے والا) اور مرةب (ا دب سكمانے والا) موقا ہے۔ اورسامين بچول كى مانند سوتے ہيں اور بجينير روشنی اور محرومی اور ترسترونی لازم کیے بغیر منیں سیمتنا -ان میں گنتی کے ہی افراد ہوتے میں جو بغیراس کے دمھن اللہ تعالے کی عطاسے ہی سیکھ جاتے ہیں ۔ اسے لوگو! دنیا فانی ہے۔ دنیا جیلخاند اور دیماند اور ریخ ومخم ہے۔ اور محق تعالے سے ررو کھنے دالا) برده ہے۔اس کی طرف سری آنکھوں سے بنیس بلکہ اسپے دل کی آنکھوں دیکیور دل کی انکیمعنی کی طرفت نظر کرتی سب اورسر کی آنکھ و محصف صورت کی طرف دیجیتی ہے مومن سارمے کا سارا استرتعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اورا مشرتعالیٰ كى خلوق كے بيے اس ميں ايك ذره مجى منيں ہوتا - وہ است ظاہرا در باطن سے محض اسی کے رحمی سے حرکت کرتا ہے۔ اور اسی کے ساعة سکون یا تاہے بینانی دہ اس سے اور اس کی طوف سے ۔ اور پیر اس سے ۔ اس کے قدم اس کے دروازہ کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اوروہ ان کی طرف سے صبح سالم سور ہے

ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کی خدمت میں کھڑا ہو تاہے۔ تم نے اپنا شغل تنگی ورایشانی اسين تصفير عاصل كرنا اوران برحص كرنا بنابي سهدرة في موست اوراس كع بعد كى جيزول كو عجلا ديا ہے بى تقالے ادراس كے تغير و تبدل كو تعبلا ديا ہے اور اس كواين لبنت يجي وال ديا ہے۔ اس سے تم فيروروا في كى ہے۔ وئيا ، مخلوق او اباب بر موسد ہو گئے ہو۔ تم میں سے اکٹر دویے یہے کی بوجا کرتے ہیں اور تم خالت و دازق کی عبادت کو چوار دیتے ہو۔ برسب صیبتی متاری این نفوسس ک طرت سے ہیں جنائج متیں لازم ہے۔ ان کو مجاہدات کی تیدمی بند کرد۔ اوران کے مزوں کی بچزی روک کران کی مراد کوختم کرد۔ کمان کی آرزومٹی رمحض روفی کا) ایک خشک مروا اور یانی کا ایک محورف مول- بیسب ان محروب موات میں۔اگرم نے ان کو طرح طرح کے مزوں سے موٹا کیا بہیں کھا جائیں گے۔ایسا ہو كا جيدايك بزرگ نے فرما يا۔ اگرم نے اچنے كتے كوموٹاكيا وہ متيں كھا جائے كا۔ یعن ان میں سے جراً ست کرنے وائے - اور اسٹر تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایہ ہے۔ - بے شک نفس تو ہوائی ہی سکھا تاہے مگر جو میرا بیرور دگار رحم کرے السے والو! نصیحت تبول کرد - اور دا مند کا قول) یا د کرد - کمعقلمند بی صیحت تبول کرتے ہیں۔ استدوامے بی عقلمند موتے ہیں جبنوں نے دنیا سے عقل برتی توامنوں نے اس کو چپور دیا۔ بچر افرت کے کام کی مقل لی اور اس میں لگ گئے۔ بیال مک کوان كے ليے ركھيلوں كے) درخت اگ كئے اور ويانى كى) بنرى بهركئيں۔ اور جا كتے اورسوتے آخرست برہی جے رہے - (بیال مک کر) ان کے یاس حق تعاسے کی عبت آئی بنا بخداس سے ربھی) ای کھڑے ہوئے ۔ اور اس سے ربھی) سفرافتیار كيا اوراس سع بعي نكل كئے- اور استے دلوں كى طنابوں كو باندھا اور استے رب مورجل کی طوف موج ہوکر ان میں سے ہوگئے۔ جواسی کی ذات کوچا ہیں اوراس

کے ملاوہ (کسی کو) منچا ہیں۔ان سب لوگوں کے ساتھ برکت ماصل کرد۔ان کا قصد کرد۔ اور ان کی خدمت کرد۔ان کے پیش ہوجا ؤ۔اور ان کی صبحت می ادب سیکھو۔اے ہمارے امتار جمیں اپنے ساتھ اور اپنے بندوں میں سے شکول کے ساتھ تمام حالات میں حن اوب نصیب فرمائے۔اور ہمیں دنیا میں اور آخرت ہی نیکی دیے کے اور دوز نے کے عذاب سے بچاہئے۔

## انىيوى بىس :-

اے دنیا کے بندے اے مخلوق کے بندے ۔ اعقیص ۔ دوبیٹر -روپیر بیسہ تولیت اوربندے مذست کے افوس متارے پر م مرا یا دنیا کے لیے ہو۔ م سادے کے سادے بغیرا متدا وراس کی عبادت کے لیے ہوجس شخص کو عقل اور مجد ادر دعلم اعاصل ہوتا ہے وہ اسے خدائے بزرگ وبرتر کی عبادت كر تاہے ۔ اور ا ہے بھے بھے باے کا وں میں اس کی طرف رجوع کر تاہے۔ اور جس کوعقل منیں ہوتی۔ وہ ایسانیس کرتا اس کا دل منسوخ ہوتا ہے اور دنیا کی مجست زیادہ ہوئی ہے۔ بیں بوكوني ايض فلا بريس اسلام كا دعوى كرسه ا وركا فرول ايسي بايش كرسه . اوركيد منیں بسب سی عادا دنیا کاجینا ہے۔ ہم مرتے میں اور جیتے میں -اور بمارامرنا سودہ زمان سے ہے ؛ کافروں نے میربات کی اور تم میں سے بست سے یہ بات کھتے یں۔ اور اس کو چھیاتے ہیں ۔ اور اینے ان افعال سے کتے ہیں جو ان سے صاور ہوتے ہیں مینا کی ان کی مرسے ہاں قدرہے اور مذمجیر کے پُرمِتنا وزن - تو حق تعاليا كے نزديك كيسے بوسكتا ہے۔ مذان كومقل اور مذان كوتيزہے جس سے نفع اور نقصان کے درمیان فرق کریں۔ اے استرکے بندو! موت اوراس کے بعد کی جیزوں کو یا دکرو۔ اوران پراس وقت عور کرد ، حبب تم اپنے گھر والوں

حی تعالیٰ اور اکسس کی مخلوق میں اور اس کی رفوبیت اورعظمت میں اس کے تصرفات (کارگزاریوں کو یاد کرد۔ اور ان پر اس وقت بخور کر وجب تم اپنے گھر والول سے علیٰجدہ ہو ہوتے ہو اور انکھیں سوتی ہیں جب ول کی اصلاح ہوجاتی ہے . تواسترتعاك اس كى خريد وفروضت اوراساب كے ذريعے سے لينے كے ليے نيس محبورات راس كوعلى در كليت بين - اور خالص الهيف ليد كريسة بين - اور السس كو اس کی بستی سے اعظامینے ہیں اور اس کو اپنے دروازہ پر اپنے آخوش کرم میں عظاليت بي اوراس كوبلات بي -اسه اين رب جليل سه منه بهرف واك. جلدی ہی جب عبار تھیٹ جائے گا تو تم اینے گھر کی خوابی اور حق تعالیٰ کی پرولو دیکھو کے راکرتم مز اور متح را ور متنبہ مز ہوئے کم مجنی متاری متارے اسلام کی قیص شیوسے مکوسے موربی ہے اور متمادے اسلام کی قمیص گندی ہے۔ بتمارا ایان خالی ہے۔ متمارا ول نا واقف ہے۔ متمارا اندر تاریک ہے۔ متما راسینہ اسلام سے کھلامنیں ہے۔ متمارا باطن ویران ہے اور متمارا ظاہر برباد ہے۔ متمارے نوشتے سیا ہیں انتہاری دنیاجس کوئم بیار کرتے ہو متمارے سے کوچ کرنے والی سے الیا بھی ہوسکتا ہے۔ آج ہی اور اسی گری متاری موست ہو۔ متارسے اور متاری امیدوں کے درمیان مائل موج جواین چاہی مجیز کوجان لیا ہے۔ اس پر دہ آسان موجاتی ہے سیا این محبت میں بدلائنیں کرتا مجبوب کے علاوہ کسی کے ساتھ بیٹھائنیں کرتا۔ جب عنوق میں سے ایک کے کمیں نے جنت اور اس میں جو معتبی ہی ان کی مجلائی کوسنا ہے ۔اس کوا متد تعالے فرماتے ہیں " اور اس جنت میں تمانے یے وہ بچیز سے حبی کو متمارے جی جا ہیں اور متماری آٹھیں تطفت اعظامیں یا توہم نے اس سے کا اس کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرایا ۔"بے شک المترف مسلانوں سے ان کی جان اور ان کا مال اس تعیت برخرید لیے کہ ان کے سیلے

جنت ہے ؛ جان اور مال حوالہ کرو۔ اور وہ متماری بروجائے گی۔ دوسرے نے كهار أي توان لوگول ميس سے ہونا چا ہتا ہوں جو احتّٰد كى رصنا چاہتے ہيں۔ميرا ول قرب اللی کے دروا زہ کے قابل ہوگیا ہے۔ اور کو ان سے پیارے اس میں دانسل ہونے والے ہیں اور کون سے اس سے نطلنے والے ہیں۔ اور ان پر اپن ملیت اور مال کے تھیوڈ نے کا غلبہ مو گیا۔ تواس میں داخل مونے کی کیا قیمت ہے۔ ہم نے اس کو کمار اپناسب کچھ خرج کر دے۔ اور اچینے مزوں اور لذتوں کو تھیوڑ دے اورابین آب سے اسسیں فنا ہوجا واورجنت اوراس کی چیزوں کو تھیو ڈود ۔ اوراس كوجيورة دورا ورنفس يخابه ش لفنها في اورطبيعيت اور دنيا اور آخرت كم مزون كوهيور دس اورسب كيد بصور دو-اورايي بس لينت تهيينك دو- بير داخل مور تاكم تم وه دیچیویم کون آنکونے دیکھااور مذکان نے سنا اور ج مذہبی کسی انسان کے ول پر گذری ۔ امتٰد تعالےٰ نے ارشا د فرایا " بھران کو تھوڑ دو کھوجسنے مجے بنایا ہے وہی مجھے راہ دکھلا باہے ، اے دنیا سے بے رضی کرنے والے احب تیرا دل اغرت سے چاہتے ہوئے اس سے نکل جائے۔ تو پھر کمو۔ جس نے مجھ کو بنا یا ہے۔ وی مجھے راہ دکھا ماہے : اور تم ۔اے تی تعالے کے چاہنے والے ۔ دنیاسے رخبت ر کھتے ہو۔ اور اس کے علاوہ سے بے رغبتی اختیار کرتے ہو جب تمارا ول لیف مولی کوچا مقر ہوئے جنت کے دروازہ سے نقل جائے گا بھرتم کھو یجس نے تھے کو بنایا ہے۔ وہی مجھے راہ دکھلا ماہے " راہ کی صیبتوں سے اس کی ہدامیت سے مرد مانگو۔ اسے اوگ امیری بیکار کو پینچو۔اس واسط کمین استدتعالی کی طرحت بلارا ہول۔ اسے دلول سے اپنے فالی کی عاف رج ع کرور تم سب کے سب مردہ ہو۔ دوری ہو۔ امٹد کی طومت دیج سے کرنے اور اس کے سامنے معذرست کرنے کا وروازہ کھلوا نا چاہو۔ اسی کے منتظر رمو۔ (اس طرح) عمل کرور کہ وہ نگیبان دیکھنے والا متمارے سے

خردار ہو۔ تم نے امتار تعالیٰ کا ارشاد منیں سنایہ کمیں تمین کامشورہ منیں ہوتا جہاں وه ان مي جي مقا منيس بوتار اور بإرخ كامتوره منيس بوتا رجهال وه جيمتا منيس بوتا-اور مذام سے کم اور مذریادہ جہاں وہ ال کے ساتھ نئیں ہوتا۔ جہاں کسی مجی ہوں ا اس ك دبت ك كان سع كيد كا و اور اس ك العنت كى شراب سع كيديدو-اور اس کی نزدیکی سے مددیا ہو۔ اے مردہ دلو۔ اے ریاسے بیٹھ رہنے والو۔ اس سے پہلے اعظو کرتم سے مذہورالیا جائے۔اس سے پہلے اعظو ۔ کرتمیس بلاک کردیا جائے۔ اے کی مبلہ بنیفے والوراس سے پیلے اعفو کمبیں موت آجائے۔ اس سے بہلے اعظوام پانی ر بالکل متارسے رہاؤں کے نیچے اپنے جائے۔ اپن شرک کی زمین سے اپن توحید کی زبین کی طرف اعظور اے ہادے پرور دگار! بہیں ایسے تجارت پر کھڑا کر دے جس سے آب ہم پر راضی بوجائی ۔ اور ہارے دلول کو ہدایت دینے کے بعد منجیریے۔ ہادے داوں کو حق سے مذاک سے۔ مذان کو اپنی کتاب اور است درسول کی سنت کی بیروی سے رہامی اور ان دوؤں پر عمل کرنے سے نکالیئے۔ اور بیس بیلے گزدے بھنے انبیار ومرسلین اور شداروصالحین علیم الصلوة والسلام کی داه دوش سے مذلكا ياء ہاری روس کو ان کی روس کے ساتھ کر دیجئے۔ اور آخرت سے پہلے دنیا میں اپن فزویکی کے دروازہ میں داخل فرائے۔آمین-

# بیسورسی اسس ار

اگر تیامت کے دن بیاروں کے بے جنت میں داخل ہونے سے بھا گئے کی
راہ ہوتی کب داخل ہوتے اس داسط کہ وہ کتے ہیں۔ کہ ہم شکوین سے کیا چیز کریں۔
جومکون چاہے۔ ہم صرت سے کیا چیز کریں۔ جو قدیم چاہے ۔ یہ دل حب صحیح ہم جاتا
ہے تو اس صفات پر ہوتا ہے۔ پھر خود مجودی تعالی سے قریب ہوجا باہے۔ اور دنیا

اور خلوق کا تھیورٹر نا نی الجلہ صحیح ہموجا ماہے۔ اور اس کے لیے قرب بھی صحیح ہوجا ما ہے۔خرابی متداری میں اپنے بجین سے لے کر اس وقت مک حق تعالیٰ کے دروازہ ر کھڑا ہوں ۔ اور تم ہو۔ کرتم نے اس کو کھی تنیں دیکھا۔ مذیتر سے دل نے دروازہ دیکھا نذاس كے ساتھ رہارتم مشرق میں۔ اور بیعب كى طرف میں نے اشارہ كيا۔مغرب مى عقل كردر مير متمارى ترسيت اور بردوش بوكى ميرى عقل في مفاست منيل كى . چنائی من اس کے بندول میں سے خاص لوگوں کے ساتھ اس کے دروازہ برہرں کو۔ ين نے بح كيا۔ اور متارى مقل اليمى بونى۔ اسے يوسف كے بيا ہے۔ ا پنے پاس سے باتیں کرتے ہو۔ اچنے بیچھے کی خبردے۔ اچنے دل کی بات کرو، اور سے کہو۔ پھر گونگے بن جاؤ۔ اپنے کان اور اپنے خزانہ سے اور اپنے گھرسے خرح کرو۔ وکرنہ تو مذ راؤ. مذخرج كرورلوكول كوا پينے خوان سے كھلاؤرا ور ال كو اپنے حيثم سے بلاؤرمومن عارون اليسي عيثمر سعيلا مآاور ببيتا سيحس كابا في تعجى خشك بنيس بوتارا بياحيثم جو اس کے پاس اس کے بجاہدول اور یج رکی وج) سے ماعز ہوگیا ہے۔

جمنت بنیں۔ کو دنیا نزدیک ہے۔ اورجنت تو بندہ کے اس دنیا کے قریب
بونے سے نزدیک بنیں ہوتی جب کو وہ چاہرا ہے۔ بھراس کے اور اس کے بیب
کول جاتے ہیں۔ بھراس سے بے رغبتی کرتا ہے۔ اور اس سے نصن ایک نوالہ اور
اس سے لاہری پر قناعت کرتا ہے جب کو وہ بتا رسے لیے اس سے سرنعیت بقویٰ
اور پر بیزگاری کے باعقہ سے ماصل کرتا ہے۔ اس کے زہد کے ہا عقصے ول کے ہا عقاسے لیتا ہے۔ دندکھنس بخواہش نفسانی اور شیطان کے ہا تقاسے بجب اس کی یہ
ہاست اوری بوجاتی ہے۔ و دنیا آتی ہے۔ چونکہ اس کی دنیا سے بے رغبتی جنت کے
ہاست اوری بوجاتی ہے۔ و دنیا آتی ہے۔ چونکہ اس کی دنیا سے بے اور اس کے
ہائوں کی قیمت ہے جب اس کا دل اس کو اس میں داخل کر دیا ہے اور اس کے کام

آسان ہوجاتے ہیں بیس وہ جب اس حال میں ہوتا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کے بندول کو اپنی طرف چلتے دیکھتا ہے۔ اس نے ان سے پو بھا۔ کدھ کو ۔ ہوا ب دیا۔ بادشاہ کے دروازہ کی طرف بھر اہنوں نے اس کی طرف اس کو بھی سٹوق دلایا . اورائس نے متنبہ کیا۔ اور جبنت سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں ۔ اور اس سے جس پروہ ہے ۔ اور کھتے ہیں۔ ہم تو ان میں سے ہیں جن کے حق یں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِس کی رضا چاہے نے فرمایا ہے اِس کی رضا چاہے نے فرمایا ہے اِس کی درمائی خرافی کے تنگ ہوگئی۔ اور اس سے دائیں چاہی ۔

یماں تک کرنظوں۔ میں تو بیخرہ میں تید پر ندہ کی ما نند ہرگیا ہوں۔ اور میرا
دل متماری قید میں ہوگیا ہے۔ کس واسطے کہ دنیا مومن کا قید خارہ ہے۔ اور متم
عارف کا قید خار ہو۔ چا بیخہ وہ اس سے نکلما ہے۔ ان سے متا ہے۔ جو اللہ والے
میں۔ یہ طریقہ سائلین کا ہے لیکن مجد دین کا طریقہ تو یہ ہے کہ قرب اللی کی بجابی نیم
کسی درج بدرج واسطہ کے پیلے قدم پر ہی تنل (مار کا ٹ) کرچھوڑتی ہے۔ الماسلاء
ہمارے دلول کو اپن طرف کھینچ لیجئے۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دیجئے۔ اور
ہمیں دوز خے عذا ہے۔ ہو ہیا ہے۔

اكيسويل بسس :-

امند دانوں کے قواید اعمال ہوتے ہیں۔ جیدنی کا بہاڈ۔ پھران کو کوئی عمل شار رہی ہیں کہتے اور دکھتے ہیں معمل شار رہی ہیں کرتے ایسے آپ کو متواضع اور حقیر (ہی سجھتے اور دکھتے ہیں تم اپنی عاجزی داور فوف کے قدموں تم اپنی عاجزی داد وہ اور سینہ تنگ ہو پر دہور ڈرکی بات ہے دکم رکسیں باطن کی صفائی گندی اور وہ اور سینہ تنگ ہو جائے رجب تم ہمیشہ اس پر ہوگے رقوا منڈ تعالیٰ کی طرف سے بھار سے پاس امان

آئے گی ا در نتمارے دل اور متمارے باطن بر مرکر دے گی اور متماری خلوت کی دادوں کو بیشاک بینا دے گی۔اس سے لیے اور متمارے معقر یاول کے لیے اشارہ زبان تبیج اور ذکر بن جائے گی ۔ تهارا دل عجیب و مؤیب دباتیں) سے گا ۔ اور تمار منرى طون سے ايك لفظ تھي رنكلے كا متارا ظاہرا ورمخلوق كس سے ايك لفظ بھی رہنیں گے۔ یہ چیز نتمارے لیے شکل نہ ہوگی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہوگی ۔ جسے جان کرتم اپنے آپ ہی میں بات کرو گے۔ اور جونتمارے پروردگار کا احمال ہے سوتم اس کوبیان کرور اے ولی اہمیں اور تمارے دل کو چاہیے کران باطی نمتوں كوبيان كرو-اورتم است رب جليل كى نعمت اور تهذا في من است ساعة اس كى كامت كوكس چزك ساعة بيان كرت بوراس واسطى كدولى بوسفى ك شرط جيا ناسهد اور نبی ہونے کی شرط اظہار سبے ۔ ولی کا اظہار احتٰد تعالیٰے کی طرفت سے ہو تا سبے بیں اگروہ اس کی بات کو ظاہر کر دیبآ ہے۔ آزمائش میں پٹر آ ہے۔ اور اس کی حالت جاتی رہتی ہے رجب اس کی بات کو محف اسٹر تعالے کے نعل سے ظا سر کر ما ہے اس پر نڈ گرفت ہوتی ہے اور مزعضتہ ریم اس کے علاوہ ہے رند کدوہ ۔ ایک کسی بوچھنے والے نے فیرسد و تھا۔ میں برایک کو دیجھا ہوں۔ کوج کھے اس سے گزرتی ہے۔اس کو چھپائاہا اور م ظاہر کرتے ہو میں نے جاب دیا ۔ افسوس متارے پر ہم تو کوئی جیز بھی ظاہر منیں کرتے۔ یہ جان بوج کرمنیں علبہ سے ظاہر ہوجا تی ہے جب مرا تالاب لبالب بحرجا بآہے۔ میں اسے کم دیتا ہول جب اس پر روآتی ہے اور فرافتیاری طور پر وہ اپنے ارد گرد سے ببرنطان ہے۔ قویش کیا کروں۔ بربجنی متماری متم علیحد گی اختیار کرتے ہوک ( کچرتم پر بھی) کھل جائے۔ اور یہ متمادے اور خانقا ہو لوالول اور مخلوق کے ملے منیں۔ متادے لیے متارا ول جنگلوں اور بیا با نول برسے معرکیا لیب جب تهادے پاس نزد کی کاخزانہ لائے تو پھرتم مخلوق کے درمیان بیطفے کے قریب ہو۔

تواكس وقت تم ال كے يالے روا ہو كے - المتدرح كرے - اس موكن ير بوميرے كنے ك مطابق اس كوي عضف والاب - ربكه مين كمت بول - اين خلوت اور عبوت ميل س يعمل كرنے والا ہے۔ اسے نوگو ؛ كوئشش كرو رخوب كوشش كرد - إ در اس كلنزى كورد كا كى فراخى كى گورى سەناامىدىمىت بوجاۇ. كيانم نەنىس سنارامتىدىغالىكى طرح فراتے ہیں۔ شاید استد تعالی اس کے بعد کوئی اور بہر صورت پیدا کردیں۔ اپنے پروردگارسے ڈرو۔اوراس سے امیدر کھورتم نے ان کی شیرسی اسٹد تعالی فرطتے الی دا مشرمتیں آپ ڈراتے ہیں۔ امان کوئم اپنے ڈرنے ادر بھنے کے مطابق ہی دیکھو گے۔ اپنے پرورد کا دیر بھروسہ رکھو۔ اور اسس سے ڈرتے رہو۔ کیا تم نے ان كىنىيسى دامتدىتالى فارشاد فرماياسىدادر جوامتد بر بجروسدكراسى وامتد اس کے لیے کانی ہوجا ماہے۔ اے امتد اجیس علوق سے برواہ کردھے۔ان لوگوں سے بے پرواہ کر دھے جنوں نے بہت مال جن کیا اور اس کو اپنے باؤل تلے بھیوڑ گئے ۔اور اسس پیزور کیا ۔اوروہ ان کی عبست میں رحیران و پرلیٹ ان) كميدان مي كھے ہيں۔ اور نقران سے مانگے ہيں۔ اور اسي فرماد كو يسخف كے ليے كتة بين اور ده برساين رسي بين السائد : بين الساكر جوايي حاجتين متادے سلمنے لا ماسیے۔ اوراین مشکلات میں آپ ہی سے فریاد کر اسے۔ آئین

# بائيسوسي اس ار

حضرت سفیان علیہ الرحمۃ سے پوچھا۔ جاہل کون ہے۔ فرمایا۔ وہ جو اپنے پرار دگار کوئنیں پہچانیا ۔ تاکہ اپن حاجتیں کسس سے مانگے ۔ جو کوئی اپن حاجتیں پر در دگارسے مزمانئے۔ اس کی مثال اس مرد کی مانند ہے۔ جو کسی بادشاہ کے گھریں کوئی امیسا کام کر قاعقاج س کے کرنے کا ہادشاہ نے اس کو حکم دیا تھا۔ بھراس نے کام کو جھوڑ ا اور بادشاہ کے پڑوس ہیں کسی شخص کے دروازہ کی طوف جلا گیا۔ اس سے روٹی کا خشک طکوٹا انگا تھا جس کو وہ کھائے۔ کیا ایسا انہیں بجب بادشاہ کو اس کا علم ہڑا۔ اس سے بیزاد ہوّا۔ اور اس کو اپنے گریں گھنے سے منے کردیا۔ اے دل کے مردو۔ سنو۔ اور میں اس کو متمارے اور دیچھ رہا ہوں۔ تم کیسے مرتے ہو۔ اور تم نے اپنے ربطیل اور میں اس کو رکھی انہیں بچپانا۔ اے اسٹہ ابھیں اپنی موفت اور اپنے بیا خلاص عمل اور پنے مولی کو رکھی انہیں بچپانا۔ اسے اسٹہ ابھیں اپنی موفت اور اپنے اخلاص عمل اور پنے مولی کو میں میرکے لیے عمل جھوڑ نا نصیب فرائے۔ اور اپنی اس صیبت جس کا علم معلا کیجے۔ ہم نے مبرکیا اور ہم راضی ہو گئے۔ اور اپنی اس صیبت جس کا علم ہمارے ولوں کو آپ کو بیارے دلوں کو آپ کو بیادے دلوں کو آپ کو بیادے دلوں کو گوشت کومردہ کر دیجئے۔ بیال تک کہ تیری قدرت کی قبینیاں ہمیں طول نہ کر ہیں۔ تاکم گوشت کومردہ کر دیجئے۔ بیال تک کہ تیری قدرت کی قبینیاں ہمیں طول نہ کر ہیں۔ تاکم ہمارے بیٹ ہو ۔ آپین

# تئىسورىلىس بە

اسے معاجزاوسے! جوج نہتا رہے ہیے ہے۔ تم سے فوت نہ ہوگی ۔ نہ کوئی اور اسے کھائے گا۔ اور جو بینے دو مرے کے بیے ہے۔ دہ رغبت اور لا بیے سے متماد سے پاس نہ آئے گی۔ وہ تو عض کل ہے۔ جو گذرگئی۔ اور متمادا دن بی سے جس میں تم ہو۔ اور کل جو آئے گی۔ متمادی رگذری ہوئی) کل تو نتماد سے بیر عبرت بن جی ہے۔ اور متمادی آئے اور در آئے والی) کل ایسی مدست ہے جس میں تم ہو کہ نہ ہو۔ اس واسط کم متمادی آئے والی) کل ایسی مدست ہے جس میں تم ہو کہ نہ ہو۔ اس واسط کم تم نیں جائے ۔ کم کون سی متمادی رگذری ہوئی) کل ہے۔ بتب تم یاد کر دیگے۔ جوئی تم سی کم ہوں۔ اور شرمندہ ہوگے۔ برفصیبی متمادی ۔ میرسے بال اپن حاضری کو ایک فیس کم ہوں ۔ برفصیبی متمادی ۔ میرسے بال اپن حاضری کو ایک بیت دو اور ہو کچھ ئیس کم ہوں ۔ برخصیبی متمادی ۔ میرسے بال اپن حاضری کو ایک کم ہوں ۔ بتا ہوں اور ہو کچھ ئیس کم ہوں ۔ بتم اس کی جو گھرے۔ بی ہوں ۔ تم اس کی جو گھرے۔ بی ہوں ۔ تم اس کی جو

اورشاخ ( دونوں) سے ناوا قف ہو۔ تم نے بات کی اور تم نے بچا نا یکی تم باز اننی رہے باز اننی رہے باز اننی رہے ۔ کچے وقت (گزرنے) کے بعد تم اسس کویا دکرو گے رجو میں نے بہارے یہے نصیحت کی ۔ تم مرنے کے بعد میری بات کے نتیجہ کو دیکھ لوگے ۔ بھرتم اسس طرف دھیان کردگے ۔ جو میں نے تم سے کہ ۔ میں اپنا کام استدکے توالہ کرتا ہوں ۔ لاحول ولا قرق الا بامٹر انعلی انتظام ۔

وئ کے زدیک سب سے باری چرموادت ہے۔ ادر اس کے زدیک سبسے بیاری بیز نازیں کوا ہونا ہے۔ دانے گریں معنا ہوتا ہے اور اس مؤذن كا انتظار كرد بابرة اسع جوس تعالى كاطرمت بلان والابرة اسه رحب اذان سنا ہے واس کے دل می نوش پدا ہوتی ہے معدا درجاعت کی جانب بہاتے۔ اس سدما عظف دالا وكسش بوياب يحب اس كم إس كونى جز بوقى ب-اس كودياً ہے۔ چوک اس نے نی کرم صلی احد علیہ وعم کا قول سنا ہے کہ ما نظفے واسے کو احد تعالیٰ اب بندسه كى طرف داه د كهاتے يس كيول فركش مربو - اور دب بليل تے تواس باست كالحكم جارى كرديا كماس سفقيركا بالقطلب كرس بنى كيم صلى المتعليه والمس مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیاست کے دان امشد تعالیٰ فرمائی گے . تم نے اپی دنیا براین آخرت کو ترجیح دی- اور تم ف این لذتول برمیری عیادت کوترجیح دی-مجداین عزت اوراب عبال کی تم ایس فرمنت کو پیدا بی متارسے مید کیا ج یے آپ کا ارشاد ان سب کے لیے ہے۔ اور اسے سے مجبت کرنے والول کے بیے اب کاارشادہے۔ تم نے مجھے دنیا کی تمام علوق اور افرت بر ترجیح دی۔ تم نے مخلوق کو اسنے دلول سے دور کر دیا۔ اور ان سے اسنے بھیدوں کے بارہ میں بھی ان سے پر بیز کیا۔ میری رضا متارے بے ب اور میری نزد کی متاوے ہے۔ ادرمیری عبت متارے مید ہے۔ تم یع فی میرے بندے ہو۔ امتدوا لول می اسا

بھی ہے۔ جو دن کے وقت جنت کے کھانوں میں سے کھانا ہے۔ اوراس کی شراب يست بيآب-اورم كيواس بسب وهسب كوديكاب ان بساليا عي جس کا کھا نا بدینا ختم ہوجا تا ہے۔ اور فنلو ت سے انگ ہوجا تہے اور ان سے تھیپ جاتا بدادر حضرت الياس عليه السلام اورصرت ضرعليه السلام كى طرح مرس بغير ومين بربستا ہے۔ امتر تعالى فرما يا۔ امتروالول مي مبت سے ايسے يس ج زمين ين تبيب جاتے إلى اول منين ديجھے وہ لوگوں كو ديجھے ين اور لوگ ان كومنين ديكية. ان مي الله والع بعث ين اور ان مي خاص كم ين يجند وك توسيخ بي. اورسبان کے پاس آتے ہی اوران کا قرب چاہتے ہی جن کی وجسے نین اگاتی ہے ادر آسان بارش برسامت ۔ اور فرشتے مخلوق سے معیبت دور کرتے ہیں۔ جن كاكمانا اور بيناحق تعالى كا ذكر اورتبيع وتنيل ب- اور الله والول مي جند لوك اليدي رحن كالي كعانا بوجاتاب-اسصحت أورفواغت والدرتمادا زياده نقصان کاہے سے بنی کرم صلی استدعلیہ وہم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا. دو تعتين إي جب مي اكثر لوگول كونقعمان الطانا برئاب صحنت ا در فراغت . دې محت ا در ابن فراعنت کو امتد تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعال کرد۔ اس سے بہلے کم تمادی صحت کوکوئی مرض لگ جائے۔ اور کوئی کام متماری فراحنت الرائے جائے اپن تنگدی سے پہلے اپن امیری کوننیست مانو بچانکہ امیری ہیشہ نئیں دہتی ۔ نقیروں کی عزست كدراوران كواسف إعقول كى جيزول مي مثركيك كردراس واسط كم الشدال كو دیتا ہے۔ اس چیزہے۔ ج اشادے پروردگادے ال کام آئے گی۔ اور عماری آخرت میں متیں فا مُرہ دے گی کہختو تم این موست سے بیلے این ڈندگی کو غنیمت جا تورموت جيسه واعظ سيرسبق سيمعو واسس واسط كرنبي كرم صلى الشدعليه وسلم فرمايا كرت سے موت كانى داعظ بوتى ہے روت برنى جيزكو يرانى بنا ديت ہے اور

مر دور کو نزدیک کر دی ہے۔ اور ہرسیے کو بھوٹا بنا دیتی ہے۔ مرنا۔ منیں اس سے بچنا۔ اِس دقت اور اِسی گھڑی اور آج ہی آجائے۔ یہ معاملہ تو دوسرے کے القيسب ياتادك القين بنيس، برجيز ، بواتادك يه بارضي، تهاری جوانی بنهاری صحبت، تهاری فراعنت، تهاری امیریٔ تهاری غریبی اورمتهاری زندگی متادسے بال عارضی طور پر ہے بی اسس کی متبی فلح بونی چا جیئے۔ کم بختی متمادے مید کرتم دوسروں کوصبر کا حکم کرتے ہو۔ اور خودتم بصبر ہو۔ تم دوسرے کورضا بالقفا كالمكريس كرست بي ادر تؤدتم ناراص برق دوسرك ونياس بدر فبتى كالتمكيس كرتے ہو جبكہ خودم اس سے بے رغبتى اختيار كے ہورتم ددسرے كوالله تعاسك بر عبروسكرنے كا ملى كيسے كرتے ہوجبكہ خود تم عيراستُد برعبروس كيے ہورتم ہورا ورامتُدك بندول میں سے سچوں اور نیکوں کے دلول کی بیزاری ہے ۔کیاتم نے اسٹدوالول میں سے ایک کی یہ بات بنیں سنی اکس بات سے نوگوں کو منع ندکر دسم کو کرم تؤد کرتے ہو تمارے لیے رباعث اشرم ہے جبتم والیا) کرد ربری بات ہے ممارے سادے زکارنامے اوگوں کے لیے ہیں۔ اور تم جسم نفاق ہو بینانچہ بلاشبرامٹدتعالیٰ کے ال متمارا مجرك رُجتنا بھى دزن سنيس من منافقول كے ساتھ دوز خ كے سب سے نچلے درج میں ہوگے میری بات پر قائم رہنا ایمان کی نشانی ہے اور اکس سے جاگن نفاق کی نشانی ہے۔ اے املہ اہم پر مهر بانی فرمایتے ہمیں دنیا اور آخرے میں سوا ن محجد ادر میں دنیا اور آخرت میں نیلی دیجے اور ہمیں وزخ کے عذاب سے بچاہئے۔

چوبيور محكس،-

اے لوگو؛ کمناسن بھپوڑد۔اور دنیا کا جمع کرنا اور اس پر لڑنا تھبگڑنا گنا ہ ہے۔ جومٹ کا تمادے باعقوں میں ہے جس سے تم نے فقیروں اور حاج تندوں کے حقوق اوا

مني كيا وربقيد المندتعاكى اطاعت پر دهيان فرچىني كياراس برتميس مزاطع گی برنصیبی تهاری تم توان مانول کےسلسلمیں اچنے پروردگار کے کاربداز ہورکیا تیں ترم نئیں آتی کو تمادے ہواس می فقر ہی جو عبو ک سے مراہے ہی اورم ال سے مذہبیرے ہوئے ہو کیام نے اپنے دہمبلیل کی منیسن و کیسے ارشاد فرمایا. کس چیزیں سے جس کا ہم نے متیں نائب بنایا ہے۔ خرج کرد بچنا کخی دہ تسی خردار کرچکا ہے کہ تم اس میں رصرف نائب ہوئے گئے ہو۔ اور تم نے اس پرقبعنه کرایا ہے۔ اور تم نے اکس سے بہت ی چیزی نکالی ہیں۔ استرتعا اے نے تہیں ساری نکال دینے کے لیے محم نیس فرما یا۔ اور اس نے نقیروں کے بیے ایک معلم ادر مقردصته رکھاہے اور وہ زکوۃ ہے۔ کفادے اور نذرانے ہیں فقرول ك عقوق بورس دور بيرهم والول اوررشة دارول كے عقوق بورس كرو- (بورى) زكرة نكالنے كے بعد عموارى كرناموكن كے اخلاق وكريان ) سے بے جس نے اللہ تعالى سے معاملہ كيا - فائدہ (بى) الحايا . اور اكس كا فرمان سب سے بچاہد اس این بی کتاب می ارشاد فرمایا - اور تم جو بیزی حرج کرد. ده اس پر برله دے گا-م این دل ساس سے صاف تکل جاؤیس کا سارا م فے این الحق مچوڑنا ہے۔ بیال تک کمتم اپنے سادے مال کا بدلہ دو۔ کم بختی تہاری بخلوق س متیں فائدہ پینیائے گی اور منها دانقصان کرے گی مگرحب وہ استرتعالے ہی ان کے داوں میں مذقال دیں جن کے اعتبال کے دل ایس جس طرح جا ہے ہیں ان کو چلاتے ہیں کیمی سخرے لیے کھی تسلط کے لیے۔ کیا تم نے نمیس سنا السّٰد تعالیٰ نے فرما یا . "جوامنند تعالے لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے کھول دیں تو اس کو کوئی روکنے

دالانئیں اور جوروک لیں تو اس کو کھولنے والا کوئی تنیں ا جب تمارے پر کوئی صیبت آئے تو اس کا ایمان ،صبر اورتسلیم سے سامنا کردر اس پر اور اس کے ساتھ صبر کرنا ان کے دنول کو دور کر دیا ہے۔ اور اس کے قت
کوخم کر دیا ہے۔ اسے مرمد ا اپنی مراد کے دروازہ سے اس کی صیبت کے تیرول ک
وجہ سے مت بھاگو۔ جے دمجو۔ ہمیں متاری مراد لی جانی ہے جب مرید آز افش میں
پڑتا ہے تو اپنے اسا و کا عماج ہوتا ہے۔ تاکہ اس کی مصیبت میں اس کا علاج کے ۔
وہ اس کو صبر اور شکر کا محم دیا ہے۔ وہ اس کو چیز کو پچڑ نے کا محکم کر تاہے۔ وہ
اس کو اپنے دل سے دوگردانی اور اس کی کسی باست کے قبول کرنے کو چھوڈ نے کا حکم
کر تا ہے جس کا اپنے شیخ کے ساتھ بچا ساتھ ہو۔ امٹد تعالے اس کی شکل کو جلد یا
بدیر دور فرا دیتے ہیں۔ اے کروے اور میٹے پانی کے درمیان صائل ہونے والے۔
بادے اور اپنی نا فرمانیوں کے درمیان اپنی رحمت کا ہمذرخ حائل کرئے۔ آئین

## پيدوي بس

یُر متیں شیطان اور اکس کا چیلا مجمتا ہوں۔ تم اسٹ بارے یں اس سے نڈر
ہو۔ اور وہ سچا ہے۔ اور وہ متمارے دین اور متمارے تقویٰ کا گوشت کھا تا ہے۔
اور متماری اصل پونچی صنائع کو آہے۔ اور عتمارے پاس کوئی تعبلائی نہیں۔ کم بختی تماری اس کو اپنے پاکس سے والمئی ذکر کہ واست دور کردہ اور میگا دو۔ دائی ذکر کی پابندی کرو۔
اس کو اپنے پاکس سے والمئی ذکر سے اور اس کو بھگا تاہے۔ اور متمارے ہے محمنت وشفت کو کم کرتا ہے۔ لئی تعاملے کو اپنی فربان سے یا دکرو۔ اور اپنے کھانے اور اپنے پینے کو کم کرتا ہے۔ لئی تعاملے کو اپنی فربان سے یا دکرو۔ اور اپنے کھانے اور اپنے پینے کو راور شیطان کو برانے کے لیے اور تا مالے تمام حالات میں پر بیزگاری اختیار کرو۔ اور اور المیٹ کی پر بیزگاری اختیار کرو۔ اور اور المیٹ کی بیزگاری اختیار کرو۔ اور اور المیٹ کی بیزگاری اختیار ولا کرو۔ اور المیٹ المی المیٹ کے این اقوال سے مدولو۔ لاحول ولا تو قد الآ با مشد الملک الحق المبین۔ سبحان اسٹ دو بیسٹ جا تاہے۔ اور اس کا دبد ب

كم بوجامات راى كافتوشكست كها جاتي بى -البيس كاتحنت بانى يرجونا ب اوروہ اینالٹ کرزیں برجیجا ہے۔اس کے فزدیک سب سے بوی بون اس کی ہوتی ہے جوسب سے زیادہ فساد مجانے والا ہو۔ گناہ ابن آدم کے لیے ہیں۔ ادب عبادمت گزاد کے حقیم اس طرع فریونہ جیسا کہ عام آدی کے حق میں قربر وہ ادب كرف والاكس طرح و ہو جبك وه فالق كے مخلوق ميں سے سب سے زياده نزدیک ہو۔ جو کوئی جالت کی وجہ سے بادشا ہوں کے ساعت رہنا سمنا رکھے تو اس کی جالت اکس کو اسے قبل کے قریب کرد سے گی ۔جس کو ا دب بنیس خال اور مخلوق کوای سے بیزادی ہے۔ بروہ گڑی جس می اوب مذہور وہ بیزادی ہے۔الفدانا كے سائد حسن اوب بنايت هزوري ب - اگرة مجدكو بيجان لينة -ميرے سامين سے مربطة اورة ميرا بيجياى كرتے جس طوت عى دخ كرتا راتسي ايك طوت بون کی قددت بی د ہوئی ایک بی برابرہوتا فر سے خدست لیتا یا ہیں ولیے ،ی ميوار ويا. مس ليا. يا م كوديا. سيس تكدست كرديا يا اميربناديا . متيس منعت مي دال دية ما متي داحت نصيب كرة ران سب جيزول كا اصل حسن الن ہے .اور اس سے رتعلق کی درستی ہے . اور تم دو فول سے مروم ہو ۔ ل متیں میراسائد کھے درست - اورمیری بات سے بہیں کیا فائدہ - خابق اکبر اور علوق کی صحبت سائق اور معاشرت (زمین کے) آداب بہتر کرد۔ اے املا ال كا ان بالوں كاسننا ان كے خلاف عجمت مذبرا، بلكه ان كے عق مي حجمت بنا۔ است بمارے برور دگار بہیں دنیا اور آخرت میں نیلی دیجئے اور بھیں وزخ کے عذات بچاہئے۔

چېيوي فلسس :-

اس کے بنے کی سوادی اکس کے دل کے اعمال کو اس کے بیرہ پر ظاہر کردیتی

اس کا جیرہ مام کامل کی مانند ہرجاتا ہے اور ایس بن جاتا ہے گویا وہ ایک ذرشته ہے بعب کا دل اللہ تعالیے کی مربائیوں کو دیچھ کر خوش ہے اس کا عمل اس کو اس بیز کی خوشخبری دیتا ہے جو امٹد تعالے نے اس کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ نیک عمل ایک صورت بن جاتی ہے۔ اس کو کہتی ہے ئیں متمارا رونا ہوں۔ متمارا صبر ہوں۔ متماری پر ہیزگاری ہوں۔ متمارا ایمان موں اور متماری جان ہوں۔ تماری مناز ہوں۔ متمارا دوزہ ہوں ، متما رہے عابدے ہوں اور متارے رہ جلیل کے لیے شارا شوق ہوں اوراس کے یے تهادی معرفت مول اس سے متمادی وا تفیست مول بہادا حسن عسل بول اوراس بزرگ دبرتر کے سامنے متدارا اوب بول جنا نی اس کا برجد بلکا موجائے گا۔ اور اکس کا ڈر اطینان سے اور اس کی سختی نرمی سے بدل جائے گی۔ اور حس نے نیک عمل مذکیا اس کو اس کا پرور دگار تھیوٹر دے گا اور وہ برائیوں میں رہے گا۔ چنا بخرگنا ہوں کے وزن اور بوجو اس کی بیشت پر ہوں کے بھوک اور بیاس اس کے اندر ہوگی - اور ڈر اکس کے مامنے ہوگا اس كے بي سے فرستے اس كو إنك رہے ہول كے اور كھٹنول كے بل جلا رہے ہوں گے۔اوراس کے دل پر تراج کا مگ راع ہوگا۔ قیا مت کے میدان میں صاصر ہوگا عیراس کے لیے فوک جبونک اورجانخ یا آل رک نوبت) آئے گی لیس بہت سخت حاب ہوگا۔ عیرانس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا ۔ پیراس کو عذاب دیا جائے گا۔ بس اگروہ اہل توحیدوا لول میں سے ہذا اپنے اعمال کے مطابق سزایائے گا۔ پیراس کو اللہ تعالے این رحمت سے آگ سے نکا ہے گا۔ اور اگر کفر والوں میں سے ہوا تو وہ لینے م مبنوں کے ساعة مبیشہ آگ میں رہے گا - اگرتم توب اور صحیح فکر میں رہو تو

دُنيا والى چيز كو حيوار دو - اور آخرت والى چيزيس مگ جا دُ - اور مختلوق والى چيزكو تيور دو- اور حق تعالى دالى چيزيس مك ماد - برائى كو تيورد و اور عبلائی کے کام میں مگ جادئ اے فکر اور توب کو چھوڑنے والو ؛ تم ٹوٹے میں ہو اور متمارے پاکس کوئی تعبلائی شیس تم ٹوٹا پانے والے اور فائدہ مذاعاتے والے ہو بہاری مثال اس آدی کی طرح ہے جو بیجا ہے اور خرمد ما ہے اور نہیں جانیا کی خرج کر ماہے ۔ اور نقد کو کھرا نہیں کرما۔ سوکم گنتا ہے۔ اور اپنی اصل پونجی کے کھوجانے کا انتظار کر تاہے جس نے اس كے ساعق اس نے بڑھاہے اور تفتر كولبيث ديا ہے ۔ خرابي تمارى . تماری اصل اینجی جو بتماری عرب - جاتی رہی ہے - اور بتمارے یاس کوئی عبلائی منیں بتاری ساری کمانی کھوٹی ہے۔ بتارے علاوہ دوسرے مومول کی سادی کمانی کومرہے۔ حلدی ہی مومنین کو ان کا پورا می دیا جائے گا اور تم پکڑے جاؤگے اور قید کیے جاؤگ - متمارے پاس جو موتی ہے وہ تبول مذ ہوگا مبکہ حق تعالی تو اخلاص کو قبول فرائے ہیں اور اخلاص متمارے باس منیں۔ کیاتم نے نبی کریم صلی امتاد علیہ وسلم کا فرمان منیس سنا۔ اپنا محاسبہ خود ہی كرد اسسے پيلے كر تهارا محاسبه كياجائے اور (خود ہى اپنا) وزن كرو. اسسے پہلے کہ متمارا وزن کیا جائے اور اپنے آپ کو بڑی بیٹی کے یے سنوار لورائس سے پیلے کہ امتر تعالے اس بات کو جانے پیچا نے سے انکار كوي . كروه اس كے دوستول ميں سے ايك دوست ، اس كے بيارو ل یں سے ایک پیارا اور اس کی مرادوں میں سے ایک مراد ہے۔ اس کی فلوت ا درحلوت میں ایک فرسشتہ مقرر کر دیا جا تا ہے۔ حجراس کے دل کی ترمیت کرتا ہے۔ دلیل کی تربیت کر تا ہے۔ اس کونیلی کا حکم کر تا ہے اور برائی سے مواث

ديما ب رجيساكم المند تعائ في حضرت يوسعت عليه الصلوة والسلام باره می فرایا : " یوننی ہوتا ہے تاکہ م اس سے برائی اور بے حیائی ہٹالیں۔ بلاشبہ وہی ہارے برگزیدہ بندول میں سے ہے" الله تعالے كا يافل انبيارو السلین، اولیا، وصدیقین علیهم السلام کے ساعق ہے مضرت عیی علیه السلام كا بجول كے ياس سے كرد ہوا، جبكہ وه كھيل دسے عقے - قوا منوں نے كما جارك ساعتر کھیلو۔ اس پر آپ نے فرمایا، سجان اسد سم کھیلنے کے لیے تنیں پدا کے گئے۔ ہم قرم اس قوم کے اقرار ہیں جو عبلائی کا محم کرتی ہے ذکر برائی كا-اس كوديكف كے بعدد لوں سے ل جاتے ہيں .سب كے سب كومرى جاتے ہیں مطنن ہوجاتے ہیں اور رفیق اعلیٰ (بر ترفر ختوں) کے بال نیک ہوجاتے يس قرآن كاسننا ان كا جائى آزار بن جائاب اور اسس يدعي سنتية. بااعتبارصورت مزبا اعتبار سخی ر (مومن) زیاده تر یجواس اورب موده بات منیل سنا۔ اس واسطے کراس کے نزدیک قرآن داوں کی زندگی۔ باطن کی صفائ اورجنت میں حق تعاملے کے جوار رحمت کی بنیاد ہے رومی مخلوق کو بیجانا ہاس کے لیے ان میں نشانیاں ہیں-اس کا دل مساس ہوتا ہے-اللہ تعالی كاس فرك ذريوس ويجتاب جس كوالشرتفاك في اس ك ول یں بسایا ہے۔ نور دلول کا نور ہو تاہے، طمارت دلول کی، عبیدول کی ادر خلوت کی طهادت ہوتی ہے۔ حب متبادا دل پاک نر ہو اور متباری خلوت پاک من ہو تو متاری ظامر کی پاکیزگی کیا فائدہ دے گی ۔ اگرتم مرروز مزار مرتبھی عسل كرور بمادس ول كيمل فدا مجى زائل د بوكى -

گنا ہوں کے بید ایک بدی تم کی مواحث ہوتی ہے ۔ یہ ان کو معلوم ہے جو اسٹر کے فورسے و سی حیلتے ہیں ۔ اور ان

كورسوا منين كرت - برنصيبي متمارى - تم مست بورسو بلا شهر متمادے اعتر كوئى چیز د پڑے گی۔ متارے پڑوسیوں، اور متارے بھائیوں اور متارے رشة دارول في سفركيا اور اللاش كيا جنا يخرخز الول كوجايا يا- ايك ييس سے دس اور بیس کا فائدہ ہؤا اور غنیتیں ہے کر لوٹے اور تم اپن جگہ ی میٹے ہو مبدی می جو محقود است شارے یاس میں ہے یہ می جائے گا۔اس کے بعدتم وگوں سے مانگو کے کم بختی متماری جی تعالی کے داستہ میں محنت کرد۔ ادرای کی تقدیر کے ہوالہ مزیے رکھو۔ کیا تم نے احد تعامے کا ارست وشیں سنا۔ "اورجنول نے ہادے واسطے عنت کی ہم ان کو اپنی وا ہیں تھے دیں گئے عنت كرد بتارك باس وه برايت آئے گى جود آئى على - اور تجد اكيا سے عروری ہے۔ کم مزآئے بق مروع کود اور دوسرا آتے اور شاداکام پددا كك كاسب جزى الشدتال ك القدي بي جنائي لم فرامد ع ي مت أنك كيام فالن كي بات نيس في الني بخت قدم كلام يسكس طرح اد شاد فرماتے ہیں ، اور جارے پاس بر چیز کے فزانے ہی اور ہم معین اندازہ پر امّارتے ہیں ج کیا اس آس سے بعد بھی کوئی بات باتی ہے۔ اے دنیا ادر پیے کے جانب والے . دولوں چزی رحتر اور دولوں الله تعالىٰ كے ماعة ميں رئيں ان كوعنوتى سے معد مانكو . اور مزان و وأول کوان دولوں کے ساتھ مٹرک کرنے والی دربان اور اپنے اسباب کا احتادے انگر اسدافد اسطاق کفالی اسسب الاساب بیس فرک کی تیدسے عیرا کراین خالقیت اور است اسباب کے ذریعہ سے حسلامی دیکے۔ اور ہیں دنیا پر اور افرست میں شیکی دیکے ۔ اور ہیں آگ ک عذاب سے بھائے۔

#### سائيسوس الم

اے امتد کے بندورتم دار الحكمت ميں ہوراكك واسطر صرورى ب این معبود سے ایک ایساطبیب مانگو بج متمارے داول کی بیار اول کی دوا كرايد ايد ايسامعالج عرتهادا علاج كرد - ايد ايساداه دكهانے والا -جوعتیں راہ بتائے۔ اور متیں ماعتوں سے پھڑسے ۔اس کے مقربول،اس کے عاشقوں اوراس کے قرب کے دربانوں اور اس کے دروازہ پر رہنے والول سے نزدیکی چا ہورتم تو اپن جانول کی خدمت اور نفسانی خوام تول اور طبیعتوں کی بیروی پر راصی ہو گئے ہورتم اپن جانوں کے نوش کرنے اور ان کے دنیا کیلئے دوڑنے میں کوشش کرتے ہو اور یہ ایک اسی چیزے ج مجی بھی تمارے باط ند لیگے گی ۔ گری بر گری ، روز بر روز ، ماه به ماه اورسال برسال تتیس موت اتى سے كيسىتيں اس كا بھى يادا نيس بوتا كه مم اس سے تھيوسك ربو-وه تماری گات یں ہے اور تیں کوئی فیر سنیں۔ تم اس کے دیکھ لینے سے بچتے ہواوردہ تمادے با برکوری ہے حلدی ہی تمیں ایس ایسے میدان یں تھیوڑے گی جومیدان متارے برلے اور متاری دوسری زندگی کا ہے۔ مت سے ہراکی کی دوج کوچ کرجائے گی اور اکس کاجہم ایک مردہ بری کے جم ك طرح باتى ده جائے كا-كون تم يرجم كرے كا اور تمين مئى يں كاڑھ كا۔ اس سے پہلے کہ نتیں زمین کے در ندے اور کیڑے کھا جابی بھیر نتمارے گر والے اور بتارے دوست بیقیں کے یعنی بتارے وشن -اپنے کھانے اپنے بینے اور اینے آرام میں ہول گے سویا تو بھا رے پر رحم کریں گے یا دکرل گے .اور دم قربت سے بادشا ہوں پر بھی منیں کیا گیا۔ ان کے وشمول نے

ان کوتنل کیا اور جان ٹوجھ کر کہ ان کو سُنتے اور میڑے کھا میں بغیر دفن کیے جنگلول میں چینک دیا۔ کتنا بُراہے وہ بادخا حسب کا ملم بیاں نک آکرزائل ہوگیا کتنی اچھی بات کھی ایک بزرگ نے ۔ بادشا ہنیں عبس کے بادرشا ہ ہونے کو موست زائل کردے۔ بادشاہ تو وہ بادشاہ ہوتا ہے جس کو موست نہ آئے۔ متادے میں عقلمند وہ ہے جو موت کو یا د کرے اور تقدیر جو بھی کرے اس بدراضی ہو بہ اپن سند کی چیز پر شکر کرے اور تقدیر سے راحنی ہو طائے۔ ائی نابیند بھیزیر صبر کرے - اینے دین کے معاملات میں فکر کو مزول اور لذتوں کے فکر کا بدلہ بنا دو موت اور اکس کے پیچے کا فکر کرو۔ رجال تک نصیبوں ر کا تعلق سے املاتعالیٰ ان ( کو تکھ تھا کرکپ کے ان سے ) فارغ ہو چے ہیں۔ نه ان میں ذرہ میر زیادتی ہوتی ہے اور مذان میں ذرہ عبر کمی ہوتی ہے ۔ جناب نی کریم صلی استُدعلیہ وسلم نے فرما یا کہ استُدتعا لی مخلوق روزی اور عمر و وغیرہ الحد الكها كركب كے فادع ہوئے اور قيامت كم ہونے والى باتو ل كو د الحد الكها كر ، قلم خشك بوجيكا ، جو پييز تقسيم كي جاچكي . اس كے طلب كرنے ميں منغول مزر بور جونكم يمشغوليت كهيل اورحماقت هدا مندتعال متهادك سادے حالات کی تد بیر کر بیلے ہیں۔ اور ان کو ایک معلوم وقت میں وصیل نے چکے ہیں بجب تک دل مجاہدہ سے غیر طمئن رہتا ہے تو مذوہ اس پر ایمان لا ما ہے اور مزری لا کچ اور للجانا تھے وارا ہے۔ طمانیت سے پہلے ایمان ر کھتا ہے مگر زبانی دعویٰ ہوتا ہے عقلند ہو ۔ جو میں کمتا ہوں وہ مانگو ایک الیسی تقدیری اور ہونی جیزے طلب کرنے پرمنغول منت ہورجس کا تمارے بال ہونا اور اس کے دجود کا ہونا حزوری ہے بینا کنے تم اس کو لم الني مي تحصے موت وقت ير اپن طرحت بلاؤ - نبي كريم صلى المندعليه وسلم

سے مروی ہے اگر ہندہ کے اے امتدا مجھے روزی مت دے ۔ اس کا اس کے علی الرغم روزی دینا الوہیت کی طرف سے صروری فرض ہے اور امتد تعائے کی طرف سے آتی ہے ۔ مخلوق کے بال الن میں سے کوئی ہجر نہیں۔ تم توحیدسے کمال (اور کتنے دُور) ہو۔

ا عمشرک ! تم خلوص سے کمال ہو۔ اے کودرت دانے تم رصاسے كال بور اعد ناداع بوف والع قصبرسد كمال بور مخلوق سے شكايت كنة والع يرب بتدادا رحال اورمقام) عبل يرم بوريه بيك كرف بوك نیکوں کا دین مبین ہے ۔ مجھے فیرت ہوتی ہے ۔جب میں کسی کو اعتدا متد کتے سنتا ہوں اور وہ خیرامتار کو رکھی دیجھتا ہے۔اے ذاکر! استاد تعالے کو ایسے یاد کروگویا تم اس کے بال ہو۔ اور اس کو اپن زبان سے اور لینےول سے بغیرانشد کے ال مادر دور مخلوق کو مجود کر اسس کی طرف عبالو ۔ دُنیا۔ افرت اور ماسوا کو اینے دل سے - اپنے باطن سے اور اپنے بدن سے نکال دو عیرایی ظامری زبان سے رکھو ) بد بختی متادی تم استداکر راستدسب سے بڑا ہے) کتے ہو اور تھور ف کتے ہو۔ رو فی تمادے پکس ہے بڑا سالن تهارے پاس ہے۔ اکسیراللم تمارے پاس ہے۔ بڑی بے پروا ہی ہے جو شاری زندگی سی شارے پاس ہے۔ شارے علے کے ارد گرد کا بالم پر سار تمارے باس ہے شارے شرکا بڑا بادشاہ تمارے باس ہے تم ان سے بهت درتے ہوا در ان سے امیدر کھتے ہوا در ان کی خوشامد کرتے ہوا در ان کی پردہ پوٹی کرتے ہو۔ متمارے کروے متمیں بھیاتے ہیں اور متما دا پورگار مربری بات کوسامنے ہے آ ما ہے مقم اپنی مشکلوں میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے اور مرب نفع دينا وريسة من مان كوديكية بور الرم سے رفاقت كى .

دین میں مقلس بن جا ڈے اورسلما نوں اور مومنوں کے جہا شکنے والے مذبور دُور والااكس كوچيا مآہے اور نزد كيك والا اس كوا فشار كر ماہے سكين مقرب بار کا ہ بہت سی چیزوں سے مطلع ہو ماہے اور ان کو چھپا تا ہے۔ مقوری سی مات كرات بيم الروه مجى بنا برغلبه ركبس باك ب وه ذات جراب بندول كى يده پیٹی کرتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپی غلوق کے خواص کو بندوں کے مالات سے مطلع کر دیت ہے۔ پھران کو ملم کرتی ہے جوان کی مبت ریادہ پردہ پائی کے ان کوچھاتے ہیں۔اے لوگو ؛ جمال مک ہوسکے۔ دنیا کے فکوول سے فارغ دہو۔الیکی پیزی طرف دعیت نا کروج تم کو نزدیکی سے دور ک دے یون سے اگر ہوسکتا ہے تو اپنے کھانے۔اپنے بیاس اور این بوی سے بے رضبتی اختیار کر ہ ہے ۔ اگر ہوسکتا ہے ، ایسے دل سے نفسانیت طبیعت اور لذت کو نکال دیباً ہے۔ بیاں تک کم اپنے پر<sup>و</sup>ردگارِ اعلیٰ کےعلاد وکسی کوئنیں جا جتا۔ اپن زبانوں کو ایسے کلام سے روکو باز رکھو۔ جونتمارے ملے بے معنی ہو۔ اپنے رب جلیل کو کشت سے یاد کرو۔ اور اپنے گردل میں لازی طور پر رہو مفرورت کے سوا مذنکلو۔ یا ایسے کام کے لیے ج آپ کے لیے لازی ہو۔ یا جمعہ اور زنان باجماعت کے لیے ما صر ہونے كے يے۔ يا ذكر كى عبسول كى ماضرى كے ليے ، تم ميں سے جس كو ايناكام اینے گھر پر کرنے کی قدرت ہو تواسے کرنا چاہئے ۔ خوالی متماری ۔ تم اسٹرتعالے ك جست كادعوى كرتے إو ادر تم اكس كاكما مانتے منيں جبت تو آخر كار احکام بجا لانے اور منع کی ہوئی چیزوں سے بعث جانے ، کی چیزوں پرقائع ہونے اور فیصلہ (خدا وندی) پر راضی ہوجانے کے بعد ہی ہؤا کرتی ہے۔ پھر اس سے عبت اس کی معتوں کی بنار پر ہوتی ہے بھراس کو تعبیر کسی بدلہ

کے چالج جاماہے معیراکس کی ذات کا شوق ہوتا ہے محب تق تعالے كوايي زبان اپنے اعضاء ، اپنے دل ادر اپنے باطن كے ساتھ يادكرتا ہے۔ حبب اس کی یاد میں فنا ہوجا ہا ہے۔ پھر امتدیاد کر تاہے اور اس سے اپنی مخلوق کے سامنے فحز کر ہا ہے ۔ اور اس کو ان سے متاز کردیا ہے۔ حق میں حق ( مرو جا ماہے) فنا میں جا ماہے۔ اوّل ۔ آخر نظا ہر اور باطن راین حق تعالیٰ کی ذات ) باتی رہتی ہے . اس سے عجدت کا دعویٰ کرتے ہو. اور مخلوق کے سامنے اس کی شکایت کرتے ہور تم اس کی عبت میں جو تے ہو۔ جوفنا كى مالت مي اس سے بعت كرتا ہے ادر فقر كى مالت مي السس ك شكايت كرما ہے ده ريفيناً) مجوال ہے حب كسى كے ول يرتنگي آتى ہے-اس سے ایمان ویقین پرصبر منیں آ ۔ آخر کا رکفر کا ساتھی تنے۔ نفر کی صلاحیت صبر کے دائے اور پر میز گاری کرنے دائے موکن کے سواکسی میں منیں ہوتی۔ ادر وہ کس طرح اس پر صبر مذکرے جبکہ دنیا اس کاجیل فانہے۔ کیا تم نے مسی تیدی کو تیدخام می آرام کاطالب دیکھا ہے موسی دنیا سے نطلنے اور اوراس سے وامیی کی تمناکرتا ہے۔ اس کے اور اس کے دل کے درمیان وسمنی ہوتی ہے وہ اس کے لیے مجوک بیاس فقر ۔ افلاس اور ذات کی تمنا كرة ہے۔ بيان تك كريراكس كى اطاعت كے ليے القربال أہے جنالي اس کے لیے فقر بہتر ہو تا ہے اور حکم مان کو صبر کرنے پر قادر ہوجا تا ہے۔ اسے ضمیری مفاظت کرور یہ دہمیشہ التارے کام کی تولیت دہی کر تاہے۔ كم بختى متارى رتم ميرى ادادت كا دعوى كرتے بور عير مجم سے يھيتے ہو۔ تم میری ادا دت کا دعویٰ کرتے ہو سیکن علو کیے۔ متر دیواری رحائل، دیکھتے مورتم اعمال بغيرا خلاص مشروع بغيرتمام رظام ربغير باطن يخلوق بغير خالق -

ویا بینرا خرت کے دیکھتے ہو۔ بینرعلم سے عبادت کی کوشش ہے۔ بہت سے
بندے علم کو پکا کے بغیرا پئی جہالت کے با وجود دات اور دن کوشش کرتے ہیں۔
یہ بات علم پکا کرنے کی ہے۔ تو در اصل علم قضا اور قدر (سے فیصلوں پی بینیر
رعلم) شریعت کی گفتگو ہوتی ہے۔ جو اس کو زندین بنا دین ہے۔ اور اسی لیے کہا
گیا ہے۔ ہروہ حقیقت جس کی شریعت شادت نہ دے۔ سووہ زندقہ ہے۔
اس حکم کی بنیاد کلام ہے۔ اس کے بعد حکم پکا ہوتا ہے۔ استغفار اور توبہ کڑت
سے کرد۔ اکس واسط کہ دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے یہ دو بڑی حقیقتیں ہی
ادر اس کے جواب میں ان سے مغفرت کا اور ان کے لیے دنیا کے سخر ہونے کا
ادر اس کے جواب میں ان سے مغفرت کا اور ان کے لیے دنیا کے سخر ہونے کا
ورد ان کا ان کی خدمت کے لیے گوٹا ہونے کا وعدہ دیا۔ چنا کی اسٹر تعالیٰ کا
وعدہ نقل کرتے ہوئے اپنی قوم کو فرمایا۔

"اہنے بردردگار سے اسے گنا ہ مجنوا و ب بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ متارے پر آسمان کی دھاری مجبور دے گا۔ متبیں مال اور بیٹوں سے بڑھا دے گا۔ اور متمارے میے باغ بنا دے گا اور متمارے میے نمری بنادے گا "

و اور سادت ہے ہیں با وصد و ارد ہورے ہے ہری باوت و است است کی است ایک گنا ہوں سے تو ہو دور اور اپنے اس شرک سے باز اُ وُجر م کر رہ ہو۔ تاکہ متیں وہ سب کچھ دے۔ جو تم دنیا اور آخرت کے معاطلات ہیں چا ہتے ہو۔ می اس طرح گناہ کیا ہے جس طرح متادے باپ بصرت آدم علیہ الصلاۃ واسلام کے کیا عقاء م دونوں و صفرت آدم اور صفرت واعلیہ الصلوۃ والسلام ، کو اس کے کیا عقاء م دونوں و صفرت اور کو کوری سر کھانے و کھن اس کے تیجہ میں ان کو دوری سر نصیب ہو۔ ان کو کوامت کے صفرت عادی کر دیا۔ اور دونوں کو برمبنہ کھی اُل کھی دونوں زمین پر اترے۔ اور سب بدار معصیت اور مخالفت کی بنا دیر ہوا۔ کھی دونوں زمین پر اترے۔ اور سب بدار معصیت اور مخالفت کی بنا دیر ہوا۔

بھرمعصیت نے ان کے بدنوں میں پرورٹش یائی اور ان دونوں کو دور کر دیا۔ پیران دونوں کو امٹر تعالیٰ نے توبراور استعفار کی معنین کی رسو دونوں نے توب کی اور اپنے گنا ہوں کی معانی جا ہی بیس وہ ان در فول پر مربان ہوا ادر دونوں کو بخش دیا۔ میرا وشمن اور دوست میرے زریک بابر ہیں۔ روئے زمین برمز میرا کوئی درست باتی ہے اور سز ممن اور بداس صورت یں ہے كر توحيد كى صبت اختيار كرے . اور غلوق كوعا جزى كى نظرسے ديكھا جائے . ادر جرامتد تعالی سے ڈرا سو۔ دہ برا دوست ہے۔ اور جس نے اسس کی نا فرمانی کی سو وہ میرا دستن ہے۔ اے اللہ! آپ میرے یے یہ نابت کویں اور مجھے اس بر ثابت قدم دیکھے۔اس کوافقاد کے بجائے بخشش بنا دیں۔ آپ کو معلوم ہے۔ کہمیں آپ کے دین کی رسیول اور آپ کی ارادت کی رسیوں کو بٹ لگاتا ہوں۔ اور میں آپ کے فاویوں کافادم ہوں۔ اور آپ کی خشنودی چا ہے ہوئے آپ کے ماسواسے بے رغبتی اختیاد کرنے والول کا فادم ہول -بنصيبي متادى اسے مالداد - يەمت خيال كروكه مالداد كاشكوكرنا الجمدىند رب العالمين كددينا ہے - اورس اور طلاشبداس كا شكوير ير ہے كداس يس سے کچے مقدارسے فقیروں سے شخواری کرے۔ اگر تم نے فرض ذکوٰۃ کوا داکر دیا ایا بچرمهان تکمکن موتا ان سے غخواری کرتار اور ان کو ملا احسان دیتا۔ جو نکمہ احمان تویہ ہے کرتم نے بلا احمان دیا ہوتا . دگرنہ تونہ دیا ہوتا ۔ کیاتم نے املا تعالى كا فرمان منيس سنار الساايان والو! اين صدقول كواحسان اورتكليف سے باطل مزکرور ان کا باطل ہونا یہ ہے کہ ان کا تواب باتی مزرہے۔ پس احسان جمّانے والا کوئے میں بڑا۔ اس کے لیے کوئی تواب منیں اور انس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔اس واسطے کر احسان جتانا مٹرک ہے رموس دیتا ہے اور

احمان منیں جا آہے بلکہ املہ تعالے کاشکرا داکر مآہے۔ اس کے اسس کو توفق دینے یہ بنا یر اعتقاد رکھاہے کرج کھداس کے اعقامی سے یسب اس نے اس کو دیا ہے۔ اور دہی ہے جو اس سے جیسین سے ادر اس کے علاد° دو سے کو دے دے۔ اے مالداد فقروں پروسست کرنے والے ۔ این مالداری سے دھوکرمت کھاؤ۔ اور مزاکس پر فر کرد ۔ اور مزاس سے فقرول سے مقاطر میں عزور کردیو نکرید متماری تنگرستی کا باعث ہوگا۔ اور تم اے نوجوانو! این جوانی اور طاقت پرنقیروں کے مقابدیں بوور مزکرو۔ اور اس سے اسلا تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے مدد منجا ہو جمہارے حجم متبادا دین ہیں وہ ایک درندہ تمارے دین اشاری ماجت اور متماری مالداری کا گوشت کھا تاہے۔ ایک بزرگ نے کیا ہی اچھا کہ اے کہ حب متیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اسس کی صافلت کرو۔ اس واسطے کہ نافرمانیاں نعمتوں پر ہی نازل ہوتی ہیں۔ میرے یاس نیک خیال ہے کر اور ہمتوں کو زائل کرے حاضر ہؤا کرو اور جب اپنے گرول کولوا کرو تو اس بارت پر دهیان دیا کرد ا دراس کو عبلاد مت موت ادراس کے بعد کی ہیزوں کو ماد کرو۔ دوزہ لازی دکھو۔ اکس واسطے کہ یہ دل کو روشن کر ناہے جصوصا جب مثاری افطاری حلال کی ہو۔ کوئی چیزخرج کے بغیر کوئی چیز بھی متمارے اعد زیکے گی جئیم ا درعا لم لوگ اس بات پر تفق موتے ہیں کہ آرام آرام تھیوڑ کر ہی ماصل ہوتا ہے رخقیقی طور پر آپ کے بتارے سامنے چالیس سال مک رہے اور سجدہ کے علادہ منیس سوئے ۔ اور أب كاسجده كرنا بى أب كابسر- لحاف ا در أب كانتكيه عقاريه حالت اس كى بوتى نب جى كودياسے بے رغبتى اور احزت سے رغبت بوجائے- اور موت اوربیان سے ڈرے۔ اورجی کو قدرت ہوتی ہے مخلوق اور ان کے

بالفتول كى بيميزول سے بے رغبتی اورخالق سے دغبت كر ناہے . اور جواس كے پاس ہوتا ہے اس کو پیچان لیتا ہے اور اس کو اور اس کے بندے کو پیچان لیتا ہے۔ اور اس بارہ میں اپنی جان سے محنت کرما ہے جواستُر تعالے کو پیچا ن لیت ہے اس سے عبت کرتا ہے۔ اور جو عجدت کرتا ہے وہ موافقت کرتا ہے۔ تم اس دنیا کوکیا کرو کے ۔ اگر سامنے آئے تومشغول ہو اور اگریشت پر آئے تونقصان اعظادُ - اگرتم الس سے بجو کے ہو تو کمزور ہوجادُ - اور اگر اس سے میر موجاؤ تر معباری موجاؤ - اس کوچا ہو جواپی محبت میں بتمادے میں سے ایک ہو۔ مرضوں بیاد اوں بعنوں اور فکرول پر کوئی عبلائی نئیں مگراس کے بیے جس نے ان كواستُد تعالىٰ كى اطاعت مي خرچ كيا بفس جابل ہے بسواس كوا دب كاطريقه سکھاؤیسوالیا ادب سکھا دہرسے یہ بہاری اور دوا کے درمیان ملال اور حوام کے درمیان ابھی اور خواب کے درمیان فرق کرسکے بھیگراخم منیس ہوتا۔ اس كولذتول اور مزول سے ايك لقمه مز دوراس كے حق سے زيادہ اس كومز دور صحت کے بیے ہی بہرہے جب ای سے طمئن ہوجائے تواس کو زمین کے گھاں بیاس کی طوف مے جاؤ۔ بیال الک کم اس کی تمام آرزو یہ ہو کم تم اس کو رونی پر بھاؤ۔ اور حبب اس پر طمئن ہوجائے (توسمجو) اطینان اور سکون ہوگیا۔ دیاجائے۔اس کے نصبے ایس گے۔ متارے یاس شارے پردروگار کا لھا آچا ہے۔اینے آب کو مارور بے شک اسٹرآپ کے ساعق مرمان ہیں۔ سکم ہوگا۔ " اے چین کڑنے وائے جی ۔ اپنے برور دگار کی طرف بھر ملو ۔ تم اس سے دامنی وہ متمارے سے داخنی اس کے لیے اس کے نصیبے ظاہر ہوجا میں گے سیلاعلم تمار مید پردا کرنے کا اس کو سم کرے گا۔ تواس کے نصیبے اس کے جماؤ کے سا عقد پورے كردية جايس ك . قواى وقت الس سعب رغبتي ميح برجائ كى . اس سي

منہ وکا کم اسسے اس کو تھبلا دے۔ تو یہ کھا نا انشراح صدر اور اس میں پہنچنے
اور دلی صفائی کا سبب بنے گی۔ تو اس کا اس سے دکنا مربیوں کی طرح ہے۔
جیسا کہ طبیب اس کو کھا نا اور غذا سے منع کر دیں ہے جو کھانے اور بیلنے کی چیزوں
سے بہتر ہو تا ہے ۔ بیال بہ کم عافیت نصیب ہو۔ بھراس کو کھا نا کھانے کا کم
کوتا ہے اور ایک کھا ناسے دو سرے کھانے کی طرف منتقل کرتا ہے ۔ سواس کا
کھاٹا کھاٹا کھاٹا اس کے لیے دوا اور اس کے برن میں طاقت کی زیادتی کا (باعث)
بن جا تا ہے۔ اور اس کے دو اور اس کے برن میں طاقت کی زیادتی کا (باعث)
دین کی عافیت اور اس کے دل اور باطن کی روشنی کا باعث بن جا تا ہے۔
دین کی عافیت اور اس کے دل اور باطن کی روشنی کا باعث بن جا تا ہے۔
اے اسٹد! ہمیں اپنے ماسوا کے بے رضبی کرنے والا اور سب حا لات میں بی
طوف رجوع کرنے والا بنا ہے ۔ اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں شکی دیکئے۔
اور ہمیں دورخ کے عذا ب سے بچاہیئے۔

## اھائنيون بس بر

بے شک امتد کے بال پندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی حقیقت
استسلام ہے یہ یہ چا ہیئے۔ پہلے اسلام کی حقیق کرد بھر استسلام کی۔ اپنی جائوں
ظاہر کو اسلام سے صاحت کرد ۔ ادر باطن کو استسلام سے صاحت کرد ۔ اپنی جائوں
کو اچنے پردردگارِ اعلیٰ کے توالہ کردد ۔ ادر اچنے بارہ بیں اس کی تدبیر سے
راضی ہوجا دُ۔ اپنی قدرت کو اس قدرت کے لیے جھوڈ ہوجی کا متمار سے
پردردگار نے حکم کیا ہے جو کچھ بھی تقدیم تمار سے یہ کرد سے دہ سب اپنے
بار مقبول ہی رکھو ۔ متمار سے پروردگار تم سے ذیادہ جانا ہے ۔ اس کی بات
بال مقبول ہی رکھو ۔ متمار سے پروردگار تم سے ذیادہ جانا ہے ۔ اس کی بات
سے ماؤلس ہوکر داختی ہوجا دُ۔ ادر اس کے اداس ادر نواہی کا قبول کے

اعقول استقبال كرورتتيس بوعجى تكليف دسه-اس كاابي ولون استعبال كرد. الس كوا بناطريقة اورا ورهن جيونا بنالو. وه دن آنے سے پيلے اين زندگي کو غنیمت مجھویس کو اسٹد تعالی کی طرف سے دکنا منیں۔ اوروہ تیامت کے دن ب رائ آرزؤول كوكوتاه كرويج نكركسى ف آرزدول كوكوتاه كي بغرظلح نئیں بائی۔ دنیا کے بارہ میں لا کے کو کم کرد۔ اور چے نکہ متمارے نصیبے تمیں مل کو رہیں گے۔ اگرچم لایلے مزکرو۔ اور دنیا سے جو کچھ متارے لیے ہے اس کو بدا كرنے كے بعدى نكلو كے۔ افسوس متارے لا يلح ير دنفس اور نفساني خوامش كو تفيور در بهيس موت سے تھ تكارا منيں يوت بر زور منيں ، تم كميس كا رخ كرد اور كى عي طرح بلود ده تهادے آگے ہے اور متارى دارى ب ب تمارے يے قیامت کا دن کیا ہے۔ سو بھاری موت کے دن فاص طور بھارے بی بیں اس کا قائم ہونا ہے۔ اور قیامت کا دن متارے تق میں اور دوسروں مے حق میں عام ہے ، بتاری بہلی قیامت بتیں دوسری قیامت و کھائے گی ،جب تم طک الموست علیدانسلام اور اسی طرح اسس کے ساتھیوں کو اپن طرحت بنسی و نوستى كے ساتھ أنا ديجو اور تجربر سلامتي جيبي اور بتماري روح الس طرح نكاليس جس طرح النول في انبيار وشدار اورصالحين عليم الصلوة والسلام كى روصین تکالیں۔ تو تم قیامست میں خرکی نو تخبری لور بہلا دن نتیں دومسرا ون

ای کو چھوڑور اگر تم نے اجھائی دیجی تواجھا ہی ہوگا۔ اور اگر تم نے بائی دیجی تو اجھا ہی ہوگا۔ اور اگر تم نے بائی دیجی تو اجھا تھی تو اجھا ہی ہوگا۔ اصلاۃ والسلام مخصرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے باس آئے اور حال یہ کہ ان کے یا تھ میں سیسب عقا۔ اس کو امنوں ان کو سنگھایا۔ اور اس طرح مراکب امتٰد تعاسیٰ سنگھایا۔ اور اس طرح مراکب امتٰد تعاسیٰ

ك إل قريى درجه والاكى روح برى أسانى سے اور برى اللي مالت يس نكالناب-أب ساوران اداد عصرف سيط بىم ماذ موت كوزياده يادكروراوراك كے آنے سے يسلے اس كے بيار ہوجاؤ۔اوراپ م نے سے پہلے دا چھے اور نیک اعمال) آگے جیجو۔ متادے پر موت آسان ہو جائے گی ۔ تمادے مے کوئی اوجھ اور بے چینی باقی نزدہے گی ۔ ووت کے دن کا اور قیامت کے دن کا آنا لابری ہے بیس دونوں کا انتظار کرو۔ یہ دونوں دن ایسے کام کے لیے ہی جوامٹر تعالے نے ان کوبا دیا عقل سکھور زئتيس دل والا ديجتاب اورمذ دل مي كوني موفت كم يقيني متارى - زمركا دعویٰ کے ہواور زاہدوں والے کیڑے پینے ہواور بھر بادشا ہول اورامیوں ك دروانه يرجائ بورجودنيا كربية بي يبسم ايد دل كودنيا طلب كرنے اور دنیا والول كى متناكرتے سے موطوركي متيں معلوم شيس كم نبى كريم صلی استرعلیہ وہلمنے فرمایا، جو کوئی چراگاہ کے ادد گردگھوما -اس سے خدستہ ہے کہ کیں اس میں گرم جائے و نیائی مصروفیت تو محض استر تعالے کے بندول کی راہ کاٹ دینے کے بے ہے اور ان کوسخ کرنے کے ہے او ان کی عقل جین لینے کے لیے ہے۔

یہ (قاعدہ) الاما شادا مشرسب کے تق میں عام ہے گینتی کے لوگ ہوتے

میں جن کے دلول اور کامول کا احتٰد مالک ہوتا ہے ۔ ان کی خلوت اور علوت

میں حفاظت کرتا ہے ۔ اور ان کے کھانے ۔ ان کے پینے ۔ اور ان کے پیننے کو
اپنے دست قدرت سے صاحت کر دیتا ہے ۔ اسٹر والول نے تو رسول کر بم
صلی اسٹر علیہ وسلم کی لاتی ہوئی ہینے ول پر عمل کیا چنا کئے جیجے والا داختی ہوگیا۔
اور ان سے درستی کی اور ان سے مجست کی ۔ گھر خرید نے سے پیلے پڑوسی

اورداستہ چلنے سے پہلے ساتھی تلکش کرو۔ یہ پردی قرب فدا وندی اوراس کی معرفت اوراس پرایان و قوکل اوراس کے دعدہ کے دقوق کے سواکون سے رسوان کے دل سمجھ سگئے جس پر دنیا کے گھر کے اور آخرت کے گھر کے موال وی کھول دیئے گئے اور وہ گوشہ میں کھڑے ہوگئے ۔ اسے غافلو! یہ ہے جس کو یئی سنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ بات عمل اوراس میں غوطہ مارے بغیر منیں ہوسکتی کجھی کا عقد یا ول سے کھی دل سے کھی سکنے سے اور بھرکھی کرنے منیں ہوسکتی کھی جا دو ہے کھی گونگا ہوجائے سے کھی عمل کرو اور کھی ترکی طلب سے کھی کو اور کھی ترکی طلب معلی کرو یہ اور برناحی عمل کولیسے دد .

جب بیربات پوری ہوگی ۔ توامتٰد تعالیٰ کی طرف سے کڑ مکی ہوگی ۔ اسے فرمائے گا. حرکت کرد۔ آگے بڑھوا در اپنی آنکھ کھولو۔ اور اپنی ظاہری اور باطنی أنكفول سے ديكيو بجوامتر تعالى كى طرف سے تمارسے ياس أيا ب اس طور سے امتد والے جدیشہ عاجزی والحساری ظاہر کرتے ہیں اور اکس حال میں رہتے ہیں۔ بیال تک دہ جس کے لیے انہوں نے عاجزی کی ان کواٹھا باہے۔ مومن جو کچھ اکس کے باعد میں ہوتا ہے۔اس کو نکا لنے اور اس کو قربان کرنے کی کوشش كتاب اس داسط كروه جانات كروه اس كالحب ب- اس كى ضرورت ك وقت اس كو پر بيز گارى سے يا تاہے اور جو كھے صفائى سے وہ يا تاہے وہ كا منا منين راور بست سي جيزي هجور دييا ہدريال مک كدايك ايسي جيز یا تا ہے جس کا اصل اور فرع کو پیچانا ہے۔ ہر بات کے لیے ایک جبت کام میں لا تا ہے جس کو اپنے م مقول سے نکا لتا ہے۔ اس کے ماتھ میں اس کے باب اوراس کی مال کی دراشت ہے بعدول علماء اس کو بہمیز گاری کے اکتر ك بغير كما يا- چنا بخداك كوفقيرول اورهاجت مندول كى طوف نكالت ب

اسے وہ جوارادت تھچوڑ ما ہے ، تیری ارادت پختہ ہی نئیں ہوئی ، اورتیرے یے ایک بیزے بوتری مراد کوجیاتی ہے۔ مجھے کناہے اور مرسے لیے دولت ہے بحب کے بارے محبوب کواعتبارسے نہ مال ہوتاہے مذاساب مزخزان مزارادت اور مذ مگر رسب کھ اس کی مراد اور اس کے محبوب کے لیے ہوتا ہے معب این مجبوب کے سامنے مقبوضہ غلام تقیر ہوتا ہے۔ اور غلام اور جو کھیدیر رکھتا ہے ۔اس کے آقا کے لیے ہی ہوتاہے ،حب عب کی جانب سے عبوب کے بیے میرد گی محل ہوجاتی ہے۔ تو عب کو وہ بھز سرد کر تاہے جو اس كے ميردكى گئى تقى ۔ اور تو دكواس كے حوالے كردية ہے ۔ معاملہ بالكل الط ہوجاتا ہے۔ غلام آزاد بن جاتا ہے۔ حقرعزیز۔ بعید قرمیب اور محب محبوب بن جاتا ہے جب مجنول نے صبر کمیار تولسیلی مجنول بن گئی اور مجنول سیل ہو گیا۔ جو شخص امتارتعالی کی مبت کی بناد پرصبر کرما ہے اور اس میں سچا ہوتا ہے اور اس کی معیبتوں کی بنار پر اس کے دروازہ سے عبالیّا منیں۔ اوران سے سے ول سے ملنا ہے۔ تو وہ محبوب مراد بن جاتا ہے بحب نے اس کو حکھ لیا سو اس نے اس کو بہان لیا۔ یہ چیز بناوٹ سے نہیں آتی ۔ یہ السی چیزہے جوساری مخلوق کی سمجدسے بالاہے۔ان میں گنتی کے لوگ ہیں جو اپنے لیے مخلوق کو ایک برابسجمع بی عجبت سے بیش آتے ہی معولی اشارہ سے باز آجاتے یں۔ ادب سیکھتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جوان سے چام جا ما ہے۔

اے لوگ ! ایمان پیدا کرد اوراس کے کیے اپنی پوری کوشش کردیجن مجاہدات کرد ان کوامیان کی کھونے کے حوالہ کرد یہ دود حد پیتے بچھڑے ہیں۔ متارے ول مزاحتی ہونے والے اور کام مذکر نے والے عزور اور بڑائی سے عجرے ہیں ان میں امٹد کی راہ نئیں۔ اور میرے لیے تو یہ ساری راہ مثنے اور

فنا ہونے کی ہے۔ شروع میں ایمان کی مخروری کی حالت میں لا الم اللا الله اور آخریس ایمان کی مضبوطی کے وقت فالد افا است بچو مکر ایک صافر وجود كو فاطب كراك - امر باطن ب عبيدي عبيد ب البطول بي س اكي لبعظ ہے، اس واسط نی کرم صلی احتّر علیہ وسلم نے فرما یا . متارسے زمان کے دنوں میں ایک لیٹ ہے سواس کے سامنے بیش ہو۔ اے منافق اسمیں مناسب ہے۔ ہوئیں کتا ہول ۔ ن کرو چ تکرتم اس معاطری محج کو جنلانے دامے ہو۔ اور اگرم چاہتے ہو۔ کہ ج میں کتا ہول . وہ تم کود. پیرا بے نفاق سے قرب کرور اپنے عمل میں اخلاص اختیار کردر اور اچنے دین میں اور ماسواسے بدغبتی افتیار کرور نمارے مے یہ معاطر مراو ہے۔ اور اس کے لیے شاوت ہے۔ لا المرالاامتد محدرسول استرسلی احتدعلیہ وسلم اور اس کی آخری ہے کہ اس کے نزدیک بھراور می بابر ہوجائی۔ اور بھرسے میری مراوسونا ہے ہو مخلوق کا محبوب اوران کی مرادہ -

اسے صاحبزادے ؛ پکا ارادہ کرد کی نتادے یے ہامیت دیجھا ہوں۔
اور اسس کی کوئی ائتما نئیں ۔ نہ م لا الدا لا امتد تحدرس استرصلی بیخ ہو۔ اور نہ م خواص میں سے ہو۔ تاکہ پھٹر اور مٹی نتادے نزدیک برابر مجوجائے۔ بھرتم کی چیز ہو ، ہم متیں کسی طرح یا داور مٹماد کریں جبکہ نہ تم پہلے ہو نہ ہی دوسرے ہو۔ تم مجھے اپنی توریی الیہ متارا دل خوش ہو اپنی توریی الیہ متارا دل خوش ہو جائے ۔ اور تم مجھے بدایت کرتے ہو۔ تمارے بیا کوئی بزرگی نیں ہے۔ اس بی بی بی کہ کہ ہوں ۔ اور تم مجھے بدایت کرتے ہو۔ تمارے طامت سے نئیں ڈرتا ہوں۔ بئی تراسی وقت کی یا د میں ہوں ۔ جو مخلوق اور طامت سے نئیں ڈرتا ہوں۔ بئی تراسی وقت کی یا د میں ہوں ۔ جو مخلوق اور طامت سے نئیں ڈرتا ہوں۔ بئی تراسی وقت کی یا د میں ہوں ۔ جو مخلوق اور

فالن کے درمیان ہے ، جو ہ کرنے اور کونے کے درمیان ہے ، جو ضبط ہ کرنے اورصنبط کرنے کے درمیان ہے۔ تم جابل ہو رخوا بی تماری ججدسے دہمنی مزکرد۔ كبير بناه بوجاؤ ان لوگول ميس سعدت بؤج جس بيزكومنيس جانت اس دشی کرتے ہیں۔ تم اسس کونئیں جانتے۔ چنا کی میرے سے دشمنی کرتے ہو۔ کوئی فكرىنىس بتارى دشنى بمادے سے ب وقونى كرے گى الر بتيس استدى طرف سے کوئی برائی یا کوئی صیبیت پہنچے۔ تواسے دور کرنے کی اس کے سواکے سکت بدينا بخرم اسفى ايسه عاج ويرمس كموكم فيدير يرى صيبت كو مجد دور کردے جب بتیں خلوق کی طرف سے کوئی بھادی یا تکلیف بینے یا متالا مال یا متماری چرتھین نے تو اس کو تھڑا نے والا مسس سے سواکو أي منيں جب تىس مال كا توال دىدىك كا فاقر اور بردسيول ادر عمائيول كى دورى بيش آئے۔ بیاں تک کرتمیں ایک ذرہ یک مزدیں ۔ کوئی او جھے مذا عظامیں اور دنیا تما دے يرباد بود اين فراخي كے تنگ بوجائے. توتم دل مي گره دے او كريسب يكه ا مٹرتعالی کی طرف سے ۔ اور اس کو دور کرنے دالااس کے سواکوئی نہیں۔ اوراس کو اعلانے والا کوئی منیں۔ مگر دہی جس نے اس کورکھا۔ و بی ہے بیس في متارس يراكس كو دالا- وي ب يعب في سي يدير البنايا اور وي ب يونكان يفل يكهو فنلوق اوراساب كوشركي مدعشراؤ مب ارباب كو جود کرایک بی دب بنا اور وی بر اسخ کرنے والے روی ہے۔ قبض علنے واله - كرف والا . وي ب . رفع كرف والا . وي ب - كام كرف والا . اى كالحا بوكرديتا ب- اوراس كے اعتبى رض ب - ج آكر بتاري عافيت ك دروازہ کو کھٹکھٹا ہے۔ اکس کا لھا ہو کر دہتاہے۔ اور اس کے الم عقد میں تعلی ہے۔ برآ کر متاری فراخی کے دروا زہ کو کھٹلھٹاتی ہے۔ اس کا نکھا بوکر

ربتا ہے۔ اور اسی کے باعدیں غم ہے ۔ جوآ کو تمادے خوشی کے دروانے ہے بجو آکر متادے امن کے دروازہ کو کھٹا کھٹا تاہے۔ برسب اس کی طوت سے ہے۔ اور اس کو دور کرنے والا اس کے سواکوئی نبیں ہے۔ ونیا مومن كانيدها دب جب اس من آئا ہے -اپنے يا وُل نيس بيارتا ،اورموفت كے على كى طرف منتقل بروجاما ہے۔ تيد خان كى ديواري دور بوتى يى اوراس كے سامنے اس كے دل كى وسعت ميں دروازے كل جاتے ہيں ۔ چنائي وہ علم اللی کی طرف پرداز کرکے وہاں کی روحوں سے جا ملتا ہے۔ یہ متماری عقل سے بالاہے۔امٹد والوں کے دل اور ان کی رومیں دنیا میں امٹد کے نضل كے خوان سے اس طرح كھاتى بير حس طرح شيدول كى روميں جنت مي کھاتی ہیں بیاں آ کو علوق سے بے نیاز ہوتے ہیں ریباں آ کو دل کے مالک بوتے ہیں بینالخ وہ دنیا میں باد شا، بوتے ہیں۔ اور اخرت میں بادشاہ بوتے یں۔ دنیا میں سردار ہوتے ہیں اور آخرت میں سردار ہوتے ہیں۔ اے جابل! اے منافق ا اے روپیے میے بندے اے مخلوق کی تعربیت وستائش سے خواش ہونے والے۔ م تولیت وستالش اور داد و علیش کے بندے ہو اگرتم كوعقل بو تى . تواپينے دل پر انامتند وانا اليه راجبون ۔ لاحول دلا قو ة الا باسترانعلی العظیم مصحة - اسے امتر اسى اپنى بندگ كى تحقیق اوراطاعت كى تصديق نصيب فرمايئ -اسا ملدىمى دنياس اور آخرت مي نيك ديجة اور میں دوزخ کی آگ سے بھاسے۔

انتيسوي للمسس ⊱

سے کے لیے کوئی مدہنیں ہوتی وہ بڑھتا ہی جا تا ہے۔ اس کے یا سینه بوتا ہے بغیرنسبت - وہ بچائی برجار ہتا ہے بیال تک که اس کا ذرہ بالداس كاقطره سندر اور أكس كا عقورًا زياده -اس كاجراع سورج اور اس كا تيلكا مغزبن جا مآہے رحب تم كسى سيح كو بالينے ميں كامياب موجاؤ تواسے بکڑے رکھویجس کے پاس متمارے ورد کی دواہے جب تم کی ایے كويا ليين مي كامياب بوجاؤ بومتين درج ذيل شده بيزي بتائ - تواس برك رهور تهادب يوسى تويب ركمة ان كومپيانة سيس يونكه وه كنتي ك وك بوت ين عجلكا اورمغز مقور عيكول والا-اورمغز بادست بول كے خزانوں ميں ہوتا ہے۔ پروہ ول جو دنيا۔ مزول اور لذتوں سے بھراہے۔ وہ تھلکا ہے بحض دنیا ہی کے قابل ہے جب تم اپنے دل میں مخلوق سے كيه على ويجهو توقم منزا بان واس موالله تعالى نفرايا ميس في المحتال اورانسانوں کو محن ابن عبادت کے بیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلا بئی۔بے شک امٹد تعالیٰ رزق دینے والے بڑی طاقت والمصفوط يس " تم يسسه اكثر بدده يس بس-اسلام كا دعوى كرت يس اوران کے پاس کچھ میں حقیقت نہیں کم بختی متماری - اسلام کا نام ہیں ہے-لپسس تم خیال کرور بغیر ماطن ظا مری شرطول کاجا نیا تمیس فا مُده مردسے گا۔ متاداعل می بیزے بھی مرابہ۔

ظامر متمادا محراب میں ہے اور باطن متما دافلا مرطور پر متمادے ظامرے دیا رہے۔ رہادی اور منا نقت کر قاسے ۔ تم چلتے ہو۔ اور باطن متماداحرام سے پڑہے۔

یہ متنادے جم کی عبادت ہے۔ سوئٹروع کرو۔ اور بنطام متمارے سے سزا ما قط ہو جائے گی -الس داسط کم تمادے سے کوئی جیزظام سنیں ہوتی بجاس كى فالعنت كرے اور علم تو متمارے كي شقت اور سزا كا حكم كر ما ہے بين ف متیں دیکھ لیا ہے۔ کر آج تم مزامے چوٹ کئے ۔ کل متیں مزامے کون چڑائے گا۔ میں نے تمیں دیکھ لیاہے کم تم ترابیت والول کے نزدیک تو چیب گئے بگ تم ان عم والول كے بال كيسے بھيو گے۔ جرا مند تعالے كے فور سے د يجھے ہيں۔ اورس تعالی کوان نشانیول سے بیچانے ہی جوان کے بالسنا ہیں۔ عوام کے زدیک تم نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے رکھا ماننے والے ۔ پاکیزگی اختیاد كرنے دائے. ج كرنے والے - يربيزگارى اختيار كرنے دائے - احتّد سے ڈرنے واسے ا درعبادت کرنے واسے ہو۔ اور ابل علم کے نزد میک تم منافق ۔ محبوثے اور جمنی ہو جب تم ان کے بال جاتے ہو تووہ متمادا گھریعنی متمارے دین کا گھر کرتا دیکھتے ہیں۔ تم نفاق کا اثراب جہرہ بردیکھتے ہو۔ وہ متیں متاری بیشانی سے بچان سے من بیکن وہ اولے نہیں۔ قرب تی نے ان کے مند پر مر لگا دی ہے اور اکس کے پردہ فے ان کی ذبانوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اور اس کے کم اورعلم کی زبان ان کومنع کرتی ہے۔ اگرایسا نہ ہوتا توان کے سادے راز فاش ہو گئے ہوتے۔ اسے منافقو! اسلام ثابت کرور تاکر سیس ایال اِلقان معرفت ( امتٰدسے) سرگوشی اورگفتگونصیب ہو بیقل سیکھو۔معانی کے بغیر محص صورتول براحني مذ مرح جاؤ على كرو- اخلاص اختيا دكرد- اورمتيس عالمول سے علم ماصل کرنے میں افلاص ہوتا ہے۔ اس برعل کر نافدمتگزاری ہے۔ جس نے عاجزی کی مبندی پائی۔ تم خدمت کرد۔ تم بلاشبر سردار بن جا وُ گے۔ کیا تم نے منیں سنا کر قوم کا سردار ان کا خدمت گزار ہر تا ہے۔ تم اپنے آگئے ا

ا پی بیری کو اور اینے بیتے کوسنوارتے ہو۔ اور ان کی خدمت کرتے ہو۔ فقيردل كوابنا مال نبين دييته بوراوراس كوابني خوام ش نفنساني اوركيف أسباب يرفرچ كرت بو-اعكم نصيب ؛ جلدى،ى شادى عبلائى كم بوجائ كى . تم این عل کے ارد گرد کے اپنے دروازے کے بیرمدارے اس سے زیادہ ڈرتے ہو۔ جتنا کم تم اپنے رب جلیل سے ڈرتے ہو۔ تم ان کو دیتے ہو۔ اور ان کے بیے تھے بھیجة ہو۔ اس واسطے کہ وہ متمارے گھر کی غرا بی اور متماری مربانی مصطلع ہیں۔ برنصیبی متماری حبدی ہی متارا مال خم ہو جائے گا اور متارے وہ دوست جو تمارے بڑے سائتی میں اور متارے سے وحمیٰ رکھتے ہی بتیں میور جائی گے ۔ اور متارے محل کے ارد گرد کے تمارے وروازہ كے بير بداديد ارى داو وعيش بند بوجانے كى بناء پر متيں رسوا كري كے المترتعالى منیں کیسے برکت عطا کریں جبکہ تم اس کی ندمانیوں پرخرج ک رہے ہو جلدی ہی تنگی ہو گی لیس متم ان کو اپنے حق میں شار مزکرد ۔ اور متها را رصات وسخفرا) یا نی گندگی اورغلاطنت بن جائے گا۔ اور شاید اس وقت بمیں موت آجائے ۔ اور تم ای حال میں ہو ۔ پیر گھرابسٹ میں نوٹو عقل سیکھو ۔ امٹر تعالیٰ سے شرم کرو۔ دنیاسدانیس رمتی۔ آخرت بھیشہ دمتی ہے۔ دنیا کے مزے سدا منیں رہے ،اور آخرت کے مزے جمیشہ رہے ہیں ،مومن دنیا کو آخرت کے ادر مخلوق کوخالق کے بدر بھیجا ہے۔امٹروالول میں ایسا بھی ہے رحب وہ ا سر تعالے کے ذریعہ سے مخلوق اور ہرائس چیزسے جو زمین میں ہے بے نیا ز ہوجاتا ہے۔ تواس پر بیری بے اور ال کی ذمر داری ڈال دی جاتی ہے۔ تاکہ وہ منلوق کی طرف رجوع کرے۔ اور ان کے اعتول سے مے۔ تاکہ ای کا لینا ان کے میے رحمت ہو کیس فقرظا ہر ہو۔ اور اس کی بے بروابی باطنی بے بروابی

بوادراس كانق بورادران كواس طرح بلط جس طرح جاب-اوروه ادب يكھنے والے ہول گے ـ بيلے اس پيزسے جوان كو قرآن اور حديث سے دکھائے۔ دونوں پرعمل کرتے ہیں اور متنی لوگ بن جاتے ہیں۔ پیران کورسول اللہ صلى امترهليدوسلم خواب مي دكها ألى ديت بي اوران سے فرماتے بير ايسے اور ایسے کرو۔ اور اس سے اور اس سے باز رہو۔ بیرا ہے پروردگار اعلیٰ کو خاب میں دیکھتے ہیں۔ سو دہ ان کو علم کرتے ہیں۔ اور ان کو منع کرتے ہیں۔ وہ ایک درج سے دومرے درجے کی طوف ۔ ایک کتاب سے دومری کتاب کی طوت ایک فرسے دوسرے کر کی طوت - ایک ذکرسے دوسرے ذکر کی طوت ترتی کرتے ہیں مومن کے بزدیک ساری مخلوق ایک بی تفض ہوتی ہے ا در يتفض مريض اورعاجز بوتلهد مذابي يله كوئي نفع حاصل كرسكتاب اورنه ا بن ذات سے نقصان کو دُور کرسکتا ہے ۔ مخلوق میں سے جواس کی نا فرمانی کرتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے ۔ اور جواس میں سے کہا مانتا ہے اس سے عبت کرتا ہے۔اپنے بنض اور ای عبت ہیں پرور د گار اعلیٰ کی موافقت کرتا ہے . مخلوق کواس کی داد د عیش کی بنار پر مجست سنیس کرتا ہے۔ اور اسے یے اور این خوائن نفسانی کے بیر بیفن بنیں رکھتا ہے۔ وہ بھیشہ نفس کومعزول دکھتاہے۔اس كى محض المتدتعاك كى اطاعت كے ليے بوانقت كر تا ہے۔ دنيا كواسے دل سے دور رکھتا ہے۔ اسٹر تعالیٰ کے دین یر اس کی رعابیت کرتے ہوئے اور اس کی مدد کے لیے کوسے ہوتے ہوئے قائم دہتاہے۔ کم بختی تماری وردل سے ہوتا ہے مذکر حبم سے۔ اسے ظاہر کے بنا د ٹی ولی زہد اختیار کرنے والے سمارا زبرساری طرف مدد ہے۔ تم نے این بیر عی اور قبیص کو اجھا کیا ہے اور ا پینے سونے کو مبست مرمبز اور محفوظ کن رول والی زمین میں دفن کیا ہے - الله

كال اور متهادا سركافي - اكرتم رجوع مزكرد- تم في دكان كول ركمي ب-ادر روزمرہ کی بیزی اسس میں بیجتے ہو۔ اللہ متداری دکان متدارے سریس دے مادے اسربہ ہے ذوال اس کا ، کیا تم نے تجربہنیں کیا ہے، تم توب کتے ہوا ور زنار کا طبتے ہو۔ برنصیبی متباری مومن کا ذہر اس کے دل میں ہوتاہے اوراس کے برور دگارِ اعلیٰ کا قرب اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت اس کے دروازہ پرادر اس کے خزانی ہوتی ہے۔ مزدہ اس سی اس کا دل غیرامتدسے خالی ہوتا ہے۔ عیرامتد کی طرف نیں بلکہ وہ استدسے عمرا ہے۔اس کو اور اس کے قرب کو یاد کرتا ہے اور اس کا دل اپنے آتا کے بیے فارغ اور شکسہ ہے ، خالی اور جھکا ہے ۔ سنو بے نتک وہ اس کے پاس ہوتا ہے بیونکر الشد تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ایک جگہ فرما یا ہے۔ میں ان نوگوں کے یاس ہوتا ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہیں بنتاری جانیں دنیا کو بھیوڑنے کی بنار پر ٹوٹ گئیں ۔اوران کے دل اُقا کی دجہ سے ٹوٹ گئے ۔ جب ان کے یے فوٹمنا ٹامبت ہو گیا ۔ امتُدتعالیٰ ان کے پاس آئے۔ اوران کی تنکستہ دل ک تلانی کردی طبیب آیا۔ ان کا علاج کیا۔ ہی آرام ہے ذکر دنیا اور آخرت کا ارام - امتد والمفخونش ہوتے ہیں . ان کا طبیب ان کے باس اور خوش ہوتا ہے۔ امتدوالے این طبیب سے سامنے اس کی بیارا ورمر بانی کی گودیں سوتے ہیں۔ اوروہ اسنیں ایسے کوم واحسان اور رافت ورحمت کے علم عقر كرديس دلاتا ہے جس نے ميرى غلاى كى دہ خلاح ياكيا - امتدوالوں كے ساعة بيحفورا وران كى بائتي سنورا متد تعالے كاعم اپنے ساتھ لور بذكر دنيا كا اور اس جیز نے ان کو فائرہ بخشاہے۔ امنوں نے عبلائی سکیمی ۔ تم بھی محبلائی سیکھو ادر عمل كردر تاكر علم سے فائد ، اعلا ؤ علم تلواد كى ما نند اور عمل ماعقركى ما نند ب

تلوار بغير باعق كے منيں كائتى ، اعقر بغير تلوار كے منيس كافتا - ظاہرى طور يرسكيمور ادرباطی طور پراخلاص اختیار کرد - بغراخلاص کے ذرہ عربی ٹواب سنیں مقا۔ رّان مجد سنو۔ ادر اس برعمل کرد۔ می تعالے نے اس کو اس سے نازل کیاہے۔ کاس سے ق سکھو۔اس کی دو طرنس ہیں۔ایک طرف اس کے اتقی ب ادرایک طون ہمارے فاعنوں یں ہے بجب تم اس پر عل کردے تو تمالے دل اس کی طرف چھیں گے۔ اور وہ ان کو اپنی نزدی کے تھر کی طرف اچک العالمة أخرت سع يمل دنيا مي بر- اگراداده اس كى طرف ينفخ كا ب تو تم دنیا و دخلوق سے بے رغبتی اختیار کرد- ابنے آب سے - ابنے بیری بچوں سے-اپنے مال سے- اپنے مزے سے -اپنے شکوک سے - لوگوں کو این تعرفیت ستاكش ا در ان كو اين طرف متوجه كومجوب ركھنے سے مبنی اختیار كرو-حب یہ بات بھارے ہے مجع ہوجائے گی توتم ان سے بے پرواہ ہوجاؤگے۔ ادر تما دا بهيط عرجائے كا- ادر متما داكليج تفندا برجائے كا - اور متمارا باطن ادر خلوت آباد ہر جائے گا۔ شارا دل اور شارا باطن رکشن موجائے گا۔ اور مشارا دل طن برجائے كا-برسب كي قرآن جيد يرهل كرنے سے بوكا- يرقرآن جيد ایک جیکتا سورج ہے مانس کو اسے داوں کے گھروں میں رکھو۔ تا کہ تمارے لیے ر رشنی کرے۔ کم مجنی متماری رحب تم چراع ہی بھیا دور تو دات کے اندھیرے میں اینے سامنے کی چیزوں کو کیسے دیکھو گے۔ اور دسول اسلاملی استرعلیہ وسلم كوجاب دور جبكه وه تتيس السي جيزى طرف بلاق بي جب مي متارى زندگی ہے ؛ ول مردہ ہے ۔ جو دل دنیا کی مجمعت میں مردہ ہے۔ ذات فداوند<sup>ی</sup> كوكيس ديكھ اور مخلول كى مبت يكھ برى ہے .كيسے سن ،كيا سن .كيا ديكھ . تم غلوت کوپیچا نور اخراس نے اسدوا لوں سے بغض می کیا۔

اسدونیا مانگ اور اس سے رغبت اور اس سے مجمعت کرنے کی بناء پر داول کے مردو- اور م - است فاہدو! شارسے جنسے کے طلب کرنے فے متیں دب جلیل سے دوک رکھا ہے۔ برنظیبی متمادی - تم نے راہ فلط کرلی، تھرسے پہلے بیدسی اور داستہ سے پہلے ساتھی دیکھو۔ اور تم ، اے واعظو! انبیاً عليهم الصلاة والسلام كى جكر جره بعيق بورا وربيلي صعف مين أكري وسهم اور دادُين اور بيارُن اجي طسرح آن كوني منين يني اترو ادر بكور ادر عمل کرد. اوراخلاص اختیار کرد. بیراس کام کی چڑھائی کرد بیس کی ابتدا نفش ۔ خواہش نفسائی طبیعت سٹیطان - دنیا اور مزوں کا مجھاڑنا اور علون کواس کے بساور بط کے میں اجوالد دینا ہے جب ممان سب برغالب موجاد گے۔ اوران کوامان اسٹیقین اور اپنی قودید کی طاقت سے دبالو گے۔ تو الله تعالے متادے ول می اور متادے باطن می حق بات بیدا فرائی گے۔ ادر ان کواپنے نزدیکی کے تھریں جا دیں گے ۔ پیران کو ان کی طرف کا حکم کریں گے . تواس وقت تم خلوق کے ساتھ کارے ہونے کے میدان میں خوب داؤ يح كروك - ادران ك شدائد بداشت كردك - اس المند! بين ال جز یں نگایے جس می آب ہم سے راحنی ہول -اور میں دنیا میں اور آخرت میں نیکی دیجے - اور ہیں دوز فے کے عذاب سے بچاہئے۔

## تيوي مبس د

رمضان کے پاپنج موت ہیں۔ " ر " " م " " حض " " ا " " ن " " ر " " ر " ر " م " " م اللہ منت سے میں " " ر " صل اللہ منت سے ہے" من " فوداد منت سے ہے " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " فوداد منان اور ٹوبت سے ہے۔ " ن " ا

نوال (عطا) سے ہے۔ جب تم اس سینہ کامن پورا کردو گے۔ اور عمل صحے کر و کے قریر چیزی ت تعالے کی طرف سے متیں طیس کی بو متارے داوں کو دنیا میں زندہ کردیں گی ۔ دوکشن کرنے والی اور ان کے لیے روشنی کا باعدت ہوں گی۔ اور اس کی نعمت ونجشش ظا مراور باطن ہو گی۔ اخرت میں وہ چیزی*ل* طیس گی بین کو مذہ تھے نے دیکھا اور مذکان نے سنا۔ اور مذہبی کسی انسان کے ول میں گذریں۔ تم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس روزوں کے میدنے کی کوئی تھی تعبلائی منیں بھی کا احترام راس تھی کے کرنے والے کے احترام مطابق ہو ماہے۔ توجس کے پاس مذاستد تعالیٰ کی طرف سے اور مزرسول استد اوراس کے بندول میں سے انبیاء ، صالحین علیهم الصلوة وانسلام کی طرن سے عبلائی نبیں ہے۔ اس کے یاس اس میںنہ کی عبلائی کیسے ہو۔ اکثر لوگ اینے مال باب اور پروسیوں کو روزہ رکھتے دیکھتے ہیں ۔ چنا کن ان کے ساتھ بغرض عبادت منیں بلکربطورعادت یر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں رخیال یر کرتے ہیں کہ روزہ كانے بينے سے رُكنے كا نام ہے۔اس كے شرائط و اركان كو بورانيس كرتے. اے اوگو عادت کو تھیوال دورعیا دات کو اختیا اکر در امتر تعالے کے لیے دوزے رکھو۔ اسس میندمیں روزے رکھ کو اور اس ماہ میں عبا دست کرکے اپی شان بڑھاؤ۔ عمل روراخلاص اختیار کردر نماز ترادی لازی طور پر ادا کردر مجدول یس روشنی کروراس واسطے کر قیامت کے وان یہ فور ہوگا۔ حب المند تعالے نے اس میندمی کھلایا ہے۔ تواس کا احترام کرور متادے رہے جلیل کے ال یہ تماری سفار ش كرم كا ورئماد س اب بي ملدتعالى كانضل وكرم رسمت وجش و مروطم اور حفظ وامان ماشكنے پر بتهاري تعربیت كرے كا - برنصيبي بتهاري بتيں کیا چیز فائدہ دے گی۔ روزہ رکھتے ہوا ورحرام پر کھولتے ہو۔ ان مبارک راتوں

یں گناہ کرکے سوتے ہو۔ اور تم فرانی متاری حب مک وگوں میں ہوتے ہو، دیاکاری اور نفاق سے روزہ رکھتے ہو جب تنا ہوتے ہو۔ کھول نیتے ہو-عرفظة بوراوركة بورين روزه دار بول راورم دن عركاليال دية بور تمتیں لگاتے ہو بھوٹی قسیں کھاتے ہو کی زیادتی کو کے جیلہ بہا نہ کو کے اور وسے محسوث سے لوگوں کا مال بھینتے ہو۔ یہ چیز متیس فائدہ نہ دے گی مذمهادا روزہ سمار ہوگا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ بست سے روزہ دار ایسے ہی جن کوروزہ سے سوائے عبوک اور بیاس کے کھیر ماصل سنیں ہوتا۔ اور ببت سے د ماذکے لیے) کوئے ہونے والے ہیں جن کو اپن ماذسے سوائے مشقت اوربیداری کے کیم حاصل نئیں ہوتا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو ظا مریس مسلمان ہیں اور باطن میں بتوں کے بچار اوں کی مانند ہیں۔ کم بحنتی متاری-اسلاً-توبر معذرت اوراخلاص كى تجديد كردر تاكر بتارى مولا كريم بتمار سے تبول فرمائیں ۔ اور بتمارے پہلے گناہ معاف فرمائیں ۔ اور روزوں پر اپنے پروردگار شکر ا داکرد۔ کر ہمتیں کس طرح ان کے قابل کر دیا۔ اور ہمتیں ان پر قدرت ہوگئی۔ ہوتم میں سے روزے رکھے ۔ توجا ہے کہ اکس کے کان - اس کی آنگیں - اس كے باتھ-اس كے باؤل-اس كے اعضاء -اس كا دل بھى روزه ركھ عامياً اس كاسارا نى بر دوزه ركے اور اس كاسارا باطن روزه ركھ يجب تم دوزه ر که لو ۔ تو تھبوٹ رہجوٹی شا دت یفیبت جینلی ۔ لوگوں میں رئیشہ دوانی اوران کے مال چھینے کو چھوڑ دو۔ یہ تمیں محض اس بے وصیت کی جاتی ہے۔ تاکہ تم اپنے گنا ہوں پرنظر کر د۔ا دران سے بچر حب تم ان میں نگو۔ تو تمہیں متارا روزه فائده مزدے گا۔ کیا تمنے نبی کریم صلی استدعلیہ وسلم سے فرمان نئیں سنا۔ روزه باری دهال ب - دهال کا فران اس میه ب که ردهال دهال

وانے کو چھیالیت ہے۔ اور اس کو ڈھانی لیتی ہے۔ اس واسطے اتر س مال كورفيته والله الم ديا جاتاب كروره وقعال والدكو على البيق بداور اس کو ڈھانے لیتی ہے ۔ اور اس سے بتروں کو روک دی ہے ۔ اورجس کی عمل کوجائے۔ اسے بھی مجوں کا نام اسی واسط دیا جاتاہے۔ کری (جون) اس کی عقل کو ڈھانے لیتا ہے۔ دوزہ ایس کے لیے شھال ہے۔ جوروزہ لکے۔ يدير كاربف الشرعة وب اوراهلاص اغتياد كيد يقاس وقت دوزه روزه دارسے دنیا اور افزت کی صیبتی دور کردیا ہے۔ اے روزه دارد فقرول ادر محتاج ل كالمتور عسم كان سافزارى كرد يونكر اس ساندادا تواب زیاده بوگا- اوریه افطاری کے وقت بتیا دا بدوزه قبول بونے کی علامت ب ريسب بيزى فنا برنے دالى بى ابى ده ماتى رہے كى جوتم ايى آخرت ك له أك يج دو إلى ألك بي عب مك يتين آك يجدي قدرت ب قیامت کے دوزم جو کے بیاسے ، علی اور یدل اور ولل حال مين القائم عادي جس في دنيا مين كملايا اس كواس دن كملايا جائے گا ۔ اور جس نے دنیا می بلایا۔ اس کو اس وان بلایا جائے گا بجس نے دنیا يس بينايا اس كواس دن بينايا جائے كا - اور جوس تفايا سے درا -اور دنياب دن الله تعالی می بولا - ال میدندی ایک دات بے جورال می بری رات ہے ، اور وہ قدر کی دائت رضہ قدر کے دولتہ تعالیٰ مخلص بندوں كالداكى وكل افتانيال يى جن كى الكول سے دو ورف الم کا موفور ریکتے ہیں۔ جر زشوں کے المقول کی برنامے اور الی کے جمروں کا اور اور اسمان کے دروانوں کا اور ی تعاید کی دوج بعی صفیت جر بل علیاسلام

کا زر دیکھتے ہیں۔ اکس واسطے کروہ اس راست زمین والول کے سیالے ارتے ہیں۔

اسه وكو؛ است كان كواينا في مز بناؤ بج نكريد كلفيا في ب كلان پینے میں تنیں اُزما یا گیا ہے۔ اور رزق کے معاملہ میں تو بتیاری کفالت ہوجکی ب ركيس تم اس كا ابتام كرو عمست كرو وه باك اورب نياز ذات . س اس كو درج - اور دنكاتى ب اور ديني ب عربهادى وص كول نيس سوقى -این پرمیزگاری اور این امانتول کا علاج کرد- کمنصیبی متادی دونیا "ساعت" رگڑی وقت گزاری) ہے۔ تم اس کو " اطاعت" ("الجداری فرما نبرداری بناؤ۔ ونیا کے کا موں اور آخرت کے کاموں۔ تام مالات می رمیز گاری افتیار کرو۔ اور تم فلاح یا جاؤگے جب تم نے پر بیزگاری کو اختیار کیا - انتارے پر جب یاتی در دی رافتر تعلید شادے ہے راحتی ہوئے۔ ایک بزرگ مرنے کے بعد فاب مي على في ديت - ان سيدي أيار آب سه التدف كيا معامل كيا- تو فرمایا کر ایک دوزیش نے عام می وعنو کیا ۔ اور مجدمی علا گیا ۔ چنا پخ جب اسك زديك يوال ابن باؤل سالك دويم را رهاكم ديكي جس كوباني من جويا من اوس آيا - اور اس جگر كو دهويا - الوس تعاسك في وايا - ين ف متیں ای شریعت کا ابترام کرنے کی بنار پر جنن دیا ہے ۔ کما ل تم اور کیا ل الله والدان كى كردش سونے كى جلك سے جدا رہتى ہيں ۔ وہ سوينس كے ا در کیے سوئیں ۔ ڈر ان کو بے قرار دکھتا ہے اور ان کی انکھوں سے نبندا را باتی ب- اور محبت بوده است کوت بون اور بحده کرنے سی محسوس کرنے ہی بنیں سوتے مال یک ان کے معدے کی حالت میں ہی جز کاغلبہ موجائے ۔ ہویاک ب وہ ذات جو غلبہ کی عالت یں ان برائس نیند کا اصابی کرتی ہے تاکہ اس کھڑی

ان کے جم واحت ماصل کرسکیں ۔ ان کی کروٹیں سونے کی جگرسے جدا رہتی ہیں۔ مزبست ان کو قبول کرتے ہیں ، مزی وہ ان پر قرار یکوتے ہیں کھی ڈرسے . مجمی امیدسے بھمی عبت سے اور دیگرسٹو ق سے مقوری اطاعت کے ساتھ اپنے پرور د گارِ اعلیٰ سے کتنا کم ڈرتے ہو اور نیک لوگ اپنے پرور دگارِ اعلیٰ کی زیادہ اطاعت کے ساعق کتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی المترعلیہ وسلم جب نازادا فرماتے سے قرآپ کے سینہ مبارک سے منٹریا کی سی گڑ گڑامط سنائى دىيتى حتى - اور ابراتهم عليه الصلاة والسلام حبب نمازادا فرمات عقر وال كسيندى والوالم ميل ج آف فرلائك كى بوتى ب سے سنائى دى عى -صدیق. نبی خلیل محب اورمقبول الدعا مونے کے باوجود ڈرتے تھے۔ اپنے جرے اینے یروردگا بر اعلیٰ کی طرف مجراؤ۔ متما رے بچرے تمادے پروردگا راعلیٰ كى طوف نيس ، تم درميان سے چكر كھا گئے ، تم دوڑ سے نكل گئے ،اس كى اطاعت کے ساتھ متاری مجست کم ہوگئ ہے اور اس سے خشکی زیادہ ہوگئی ہے۔ اور عبلائی سے توعقور اسی انجھا۔ اور دنیا کا زیادہ بھی تتمار اپیط سنیں بھرتا ، اور تعكميرنيس بوتا- يراكس كاكام ننيس بيد يمعلوم بوكم اس مرناب- اود اس کے برور دگار اعلیٰ کو ماتی رہناہے - اور قیامت کے دوز اس کے اعمال اس كے سائے بيش ہوں گے۔ يوكام اس كاشيں ہوتا جوساب وكتاب اور پو بھے کچھ سے درتا ہے یہ کام اس کا منیں ہوتا۔ جوابی قبریں اترنے کا ارادہ کرتا ہے۔ دوہ یہ کام کرتا ہے۔ (اور قبر) یا قردوزخ کے گڑھوں یں سے ایک گڑھا ہے۔ یاجنت کے باعوں میں سے آیک باغ ہے ۔ اسٹد کے بندے وان میں ردزہ رکھتے ہیں ۔ اور دات کو رغازی میں کوٹے ہوتے ہیں رجب تھک جاتے یں . زمین پر اُر ریٹے ہیں ۔ تو کھ واحت یاتے ہیں ۔ سو اُن کی کروٹی سونے

كى جكد سے جدادين بي بيناني اعد بيستے بين - اوراس بعل كرتے دہے یں۔ اینے پرورد کار کو ڈراور امیدسے پکارتے ہیں۔ رو ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اور مقبولیت کی امید لگاتے ہیں۔ کتے ہیں۔ اے دب ہمارے، جہنے درست بورا اواخلاص سے ، سؤدبینی اور مکبرسے خالی کام سیس کیا رسورة بونے سے ڈرتے ہیں۔ پھراینے کام کے مقبول ہونے کی بھی امید کرتے ہیں ۔ کہ وہ بلا شبرمهر بان ر معتورًا قبول كرف والا اور زباده دين والاسب - يران خراب موتى قبول كرايتا ہے اور نے اچھے بخش ديا ہے جھوٹى پرنجى قبول كراليا ہے۔ اور پورا ناپ سے دیاہے۔ ڈرعزمیت ہے اور امیدرضمن ہے۔اللوالے ڈراورامید کے درمیان رہتے ہیں جمجی اسس میں بھی ظاہر کے ساتھ بہمی باطن کے ساتھ کھی طنے پر مجھی و طنے پر - اسی طرح رہتے ہیں - بیال مک کہ مرت پوری ہوجاتی ہے۔ اور ان کے دل ان کے خالق سے ل جاتے ہیں۔ اب ان كے بال رخصت رسى . ماسل عزيمت اور پاكيز كى جرا پكر تى ہے . سالا مال دروازہ تک بیجیا کرے گا۔ اور بیری بیجے قبرول تک بیجیے جائیں گے اور لوط آئیں گے عمل متبارا ساتھ دے گا اور متبارے ساتھ قبریں ارے گا اور تماراسا عدد تعيور \_ كا -

اے فافلو! اپناسا تھ جھوڑنے والی چیزکم لو۔ اور اپنے سا تھ والی اور ساتھ دالی چیز کی اور ساتھ والی جیز کی دور دور دور دور دور دور این ساتھ والی اور دور دور دالی دور دور دور دور دور دور اور اپنے جے میں اخلاص اختیار کرو۔ اور اپنے جے میں اخلاص اختیار کرو۔ اور اپنے دور اور اپنی ذکو ہیں اخلاص اختیار کرو۔ اور اپنی در بیال کو یاد کرو۔ اور اس کی یا دمیں اخلاص اختیار کرو۔ نیک لوگول کی خدمت کرو۔ اور ان کے فردی ہوجا دُ۔ اور ان کی خدمت کے سلسلہ میں اپنے اندر اخلاص پدیا کرد۔

اسے ہی عیبوں رکو شو لئے میں مشغول رہو۔ اور دوسروں کے عیبول سے اعراص کردراہی باست کا سکم کرد-اور بڑی باست سے منع کرد- نوگوں کی او نرلكاؤ- اوران كى بدده درى نر كرد بوظا بركت بي اسے برا جانو-اور ج بھیاتے ہیں۔ اس کا مم بر فرر سنیں - اپنے بی رولوں کی اصلاح ) میں مشغول ربو- متارے پر دوسرول کی ذمہ داری نیں - بےمطلب قم کی بات چیت زیادہ دا کرورتی کرم صلی اعشدعلیہ وسلم نے فرطایا رمود ک مسلمانی ہے سے کہ وہ لائین قع کی چیزوں کو تھر و دے . ممادے عیب ممادی مدد کرتے ہیں۔ اور دوس كعيوب بتارى مددسي كرت مكامانو فيك يورا ورعفة مزكرور إوريكا رخدا) کی نافرمانی مذکرد کسی کوسٹر کیس مذعشراؤ۔ تسادا مخلوق اور اسہاب ہر عبرومد كونا شرك ب يكفيدى تمادى . تم بأكل يدر نادافتكي اورا اعتراض تنيس كونى چيزدية بين ما تمادسه ساكسي چيزكو دوركرت بين رفتارا عضري بيز كوآك يا يجهيكرويتاب ربلا (نازل) كرنا اوربلا كودوركرنا المتذك الم عقر یں ہے۔ ای نے بیاری اناری ہے جی نے دوا پیدا کی ہے بھن تنہیں أزمانا ہے۔ تاكر متيس اين آب كى بيجان بوجائے - اور متيس بلا كے ناذل كنے ے اپن نشانیاں اور اپن قدرت دکھا دے ۔ اور اس کو اعظا کرمتیں اینا کما دور کرے دکادے۔ اورمصبتوں کا رکھنا توسی تعالے کے دروازہ کو پینجنوان کھنکھٹان ہے اور بندہ کے اور بی تعالیے دل کوملاناہے ۔ یامنزل کی سولتي نيس مصيبتول برغضت مو يوتك يه نتمادي ان جيزول كي اصلاح كرف والى يى حن كوم بيندنني كرت بوركول اوركيے كو درميان سے الك كرد حب معيب برمبركود كم مقامرى اور باطني كنابول سے پاک ہوجا و کے ۔ نبی کر می صلی اسٹرعلیہ وسلم نے فرما یا رحب مک مومن ذمین پر

چلتا ہے مصیبت تواکس کے لیے رہنی ہی ہے۔ اور وہ اس کے لیے غلط ننیں ہے۔ بلکہ اس کی غلطیوں کو نامرًا عمالوں سے اڑا دیتی ہے اوران فرشتوں كو عبلادي بي جنول نے ان كو الحاجوا بونا ب - ايك بزرگ فرما ياكرتے تھے. اے اللہ!آپ کولوگ آپ کی نعموں کی بنا، پر عبت کرتے ہیں اور میں آپ كو آپ كى مىيىتول كى ينار يرىيىت كرتا بول. اور ايك بزدگ كا تويد حال مقا جس دن ان کوکوئی معیب مراتی تو فراتے۔ انے اعبد اتھ میں نے کونسا ان م کیا ہے۔ کہ آپ نے معیسیت سے ووم کردیا ہے۔ کرنصیبی تماری -جب تم اس کی تصنایر داحنی بنیں۔ تو اس کی روزی مزکھاؤ۔ اور اس کے سو ا كونى بدورد كار تلاش كرد- الشد تعالي في الك على فرايا- اح آدم كريد ! جب تم مری تعنا پر دامنی نئی اور تنبی میری صیب ید میزانی . قر میرے علاده كونى اور برور د كار تلائش كرور جائية . كريري أيمان كينج سينكل جادُ-اپنے پرور دگار کے ساتھ صبر کرو۔ کراس کے سوا متارا کوئی پرور دگارش اس كسوا دوسرا يدوروكارنيس دوسرا دروازه فيس ووسراغال منيس دوسرا رازق منیں۔ اس ایک کے سات صبر کرو - شارے لے جبی جانے - اے اشد! عير المعند علان والعني موافق مسلان تابعدار بنام واوريس دنيا اورآفت من على ديخ اور دوز في كياب عديا ي-

التيول الم

جی بندہ می تعاملہ کو بیجان لیناہے قواس کے دل کو بوری کی بوری زدیکی بوتی ہے مادر ساری کی ساری مختش ہوتی ہے سادر بلطن بورے کا بورا عجیت بوتا ہے ادر بوری کی بوری موست ہوتی ہے ، جی سکون بوجاتاہے تو

اس سے زائل کر دیا ہے۔اس کا جاتھ تنگ ہوجا تاہے۔ اوراس کی طرف لوط جاما ہے۔ اور اپنے اور اس کے درمیان پروہ ڈال دیا ہے۔ اس کوآزما کے بیے تاکہ دیکھے رکیسے بھا گٹا ہے۔ آبا بھرتا ہے یا قائم دہتا ہے رحب قائم رہتا ہے تواکس سے پردے اتھا دیا ہے۔ اور اس کواس کی حالمت پر لوٹا دیتا ہے۔ كيا مم نے باب كولئيں ديكھا جس نے اپنے بيٹے كو آزما يا۔اس كو اپنے گھرسے بابرنكال كرتاب اوراس يردروازه بندكردية ب، اوريه ويكف بيه التب کروہ کیا کر تا ہے بجب دیکھتاہے کر دہمیز کڑے ہوئے ہے اور پڑوسی کے بال منیں گیا اوراس سے شکایت نہیں کی - اور ادب معبول گیا۔ دروازہ کھو لا - اور اس كو بيرا - اوراس كوسيف سے نگايا - اوراس سے عبلائي ميں اور زيادتي كى -جس کے علی میں اخلاص منیں ہوتا۔ اس کے الاعقدا مٹد کی نز دیکی ذرہ عجر نہیں یرتی۔ استد تعالی نے اسے کلام یاک میں ایک عگر فرمایا۔ میں شرکی کرنے والوں ك شرك سے بيدواه ہول جس نے كوئى كام كيا. اور الس مي دوسرے كو مٹر مکی عشرایا . تو دہ میرے علاوہ میرے سٹر کی کے بیے ہے ۔ میں تو وی تول كرتا ہول بجو مض ميرى ذات كے يے كيا كيا سے رنبي كرم صلى الله عليه وسلم سے مردی ہے۔ کہ قیامت کے دن منافق کو کما جائے گا۔ اسے بے وفاد لے افوان اب رکام) کا بدلد اس سے طلب کرورجس کے لیے تم نے اس کو کیا ۔ اے بخیرامٹری عبادت کرنے والے کیا تم نے نہیں سٹا کہ ا مٹر تعاسے سنے بیسے فرما يار " ا ورميس في جنول ا ورانسا نول كو محض ابني عبا دت كے بيے بيدا كيا ہے " اورا رشاد فرایا " ان کوانس کے سواکوئی تلم منیں ہڑا۔ کہ ایک معبود کی عبادت کریں ًا درباری تعالیٰ کا ارشاد یہ ادر ان کو میں مکم ہوا کہ خالص اسی کی عبادت کریں " ہر بندہ کے بیے واجب ہے کہ برورد گارِ اعلیٰ کی محض اس کی ذات

ادر خوشنودی کے بیے عبا دست کرنی چاہئے۔ مذکہ عرض ادر مطلب کے لیے۔
اور مذداد وعیش کے بیے۔ اور جو بتارے میں سے سوائے تنائی میں اخلاص
سے عاجز ہو، اس کو چاہئے۔ اپنا کام تنمائی میں کرے۔ تاکہ اس کو مخلوق کی آٹھ
مذدیکے۔ اور مذہی اگر پروردگا ہے اعلیٰ چاہے اسس کے قرآن پڑھے اور میرے کرنے
کی آواز کو کوئی کان سے ۔

آپ نے فرمایا اگر کھی ماندی نے اندھیرے میں مناز برطھی - اوراس كونى بنده واقت بوكيا. وه عاجز اورفقير بوكر آئے گا -اور اسس كوكوئى بيزىبرل نسك كى - بوكونى كام كرے - اور اخلاص زبرتے - تواس كاكام كجه عبى بنيں لے خرج كرفے سے رو كے والے كيائم فے المتدتعالىٰ كافران نيين سنا۔ اور ہماری روزی سے خرچ کرتے ہیں <sup>ی</sup> یعنی اپنا مال اپنے بیوی بجول اور محتاج<sup>یں</sup> برخرے کرتے ہیں بجیل مخلوق اور خالت حوثوں کے نزدیک مروم اور دور كيا ہوتا ہے۔اپنے رسب جليل سے اس كانفنل مانگو۔ اسس سے مانگو۔ جاہے تهادی بات بوری كرے يا نه كرے رفر ما يا - اس سے مانگفا عبادت ہے . دورسے بکار اور نزدیک سے کا نا بھوسی اور پاسے اشارہ ہو تا ہے بو دور ہوتا ہے۔ فریاد کرتا ہے۔ باکار تا ہے۔ اے مالک ۔ عجد دے ۔ مجے قریب کر اور ہو اس سے نز دمیر ہوتا ہے سختی کے وقت اس سے طباہے۔ الی آوازسے کا نا میوس کر ماہے جونکہ وہ اس کے نزدیک ہو ماہے۔ اور جوسا تھ بیچھتا ہے ، اس پر ہمیبت طاری ہوتی ہے ، بینا بنیہ وہ خاموش رہتا ہے۔ ا در اشاره ہی کرتا ہے مسلمان دنیا میں اور حسن ادب اختیار کرتا ہے۔ اور مجوب جب اس کاول نزدیکی کے پر دے میں ہوتا ہے۔ ایک انتازہ کرتا ہے۔ اللهاس پردم كرب بوميرى بات كوباك اوراس برعمل كرس اورابي

دلسے مجھے اور میری بات کو الزام دینا تکال دے اور سلامت رہے۔ بو اس كوسمحقا شيى- اوراكس كاكام ال كيطرف بين اطرتعالى كيطرف شيس بنياء المندوا في ايان لات ين يع بول ير علم يكف ين افلاص افتيادكرت يى واور المفال فيك لوگول يرخ في كرتے يى - است مال ان دمیوں سے نگا سے بی جس کے ساتھ اچنے آپ کے خلاف عجب براتے یس کمی فرض زکوة معلی فیروض صدقه اور قربانی سے کیمی ندرسے قیماس وقت الفات بي جب السس عاده بي مز بورسويه جيزلكا لحة بين - اس سے اینے دلول ، اپنے ایشن اور اپنے آپ بر فالب آنے کی طاقت کی بنا رہر امتد تعالے سے مزدیکی دھونڈتے ہیں۔ اور ان میں معبش ایک مقرر چیز کا مح کئے ہیں۔ سوا مٹر تعالیٰ کی بات ہجا لاتے ہیں۔ اور ان ہیں بعض ایسے ہیں جن کے ا تھ پر بخشش جاری ہوتی ہے۔ اور فود ہے پرواہ ہوتے ہیں۔ ایک بزر گافتہ نقل کرتے ہیں . کہ وہ کسی جنگل میں کارٹے خار پڑھ رہے تھے ، ان کے پاس ا دنوں داوں کی ایک جاعت کا گزر ہڑا۔ قران میں سے ایک نے ان کے كنده عدان كى جادرا مارلى - جنائيرجب وه منازس فارغ بوئ وقبس نے ان کی (چادر) لی عنی- اکس نے کما محصلوم کرنے دیجئے کس نے آپ کی چادرلی- اور ان کی چادران کووائس کردی-، په امنول نے کها . خداک قم. مجے منیں بیتر چلا۔ اور اگر تم اسے لینا چا ہو۔ تو لے لو۔ الله والول کو تو محض اس بیزی خربوتی ہے جس بن وہ لگے ہوتے ہیں جب اسے رب بلیلے سا کڑے ہوتے ہیں اومعنوی طور پر الله کے علاوہ مرجزے فائب ہوجاتے ہیں۔ اور دل غائب ہو کر محص صورت باتی رہ جاتی ہے۔ ایک بزرگ تھے۔ اور دہ سلم بن نشار رحمۃ الشرعليد تھے جب گھريس آتے۔ان کے بيچے چپ ہو

جلتے۔ اور اکس قدر با اوب ہوجاتے کہ ان میں کسی کو بننے کی مجال منہوتی۔ ادرآپ کوان کی اس گفٹن پر افسوس ہوتا تھا۔ تو بول کرنے سطے۔ کرجب نماز الروع كرف كا داده كرت . ان سے فرات . مم اے كام يى سكے رہو - اور این گفش دور کر دور ( اینا گفتنا جیوار دو) ای داسط کریس نمیس مجمتا کرتم کیا كته بو توان كايه حال تقا . كرجب وه نماز نثروع كرت تو (بيخي) تورمجاته . فوش بوتے اور منتے - اور ال کومعلوم مز ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں ۔ اور ایک دن جائع مجدي مناز پھورہ سے تو ايك ستون اور اس كے اوپر كى كرايال ان ك زديك أور اوران كو خرم مري - اور كريس آگ ماك كئ . جكروه نازیں سکے مقے بینا پنے لوگ آئے۔ اننوں نے آگ کو بھیایا ، اور ان کو اس کی اخریجی مذہوتی اللہ والے سادے کے سادے مخلوق کے بھلے کا مول کے ایے بوتے بی اوران کے بے خالق ہوما ہے۔ اپنے باعد کا مال اور اپنے سینہ کا علم خرچ کرتے ہیں۔ امنوں نے اکمیراعظم یائی۔ تو دنیا ان کے سامنے ذلیل ہو گئی۔ بڑی ملطنعت بائی۔ تو دنیا کی سلطنت ان کے ساسنے ذلیل ہوگئی۔ امنوں نے ہرایک چیزسے بے رغبتی اختیار کی بیٹائی ان کے دلول کو "ملوین" بختی گئی۔ جب تک يه ظاهر ممادے اعقي رہے گا- اور دل اس مي نظارے گاتم تلوين يس سے کچھ هي مز د مجھو كے - ايك بزرگ سے سوال كيا گيا - آب كهال سے كھاتے ين. توجواب ديا . " مدركبرس " توبي حيا كيا. اور " مدركبير "كيا - فرما يا كن فكون (مروجا - مركبا) دنيادى معاطلات مي البين سيني كى طوف ديجود اور آخرت مے معاملات میں اینے سے اوینے کی طرف دیجو ۔ ایک بزرگ سے منقول ہے كرى يدك دن منددار خريدا - اوراكس كوكعان بيط - توفرها يا - كيا تم فكونى میرے ایسا دیکھا جو آج ایسے دن مندوان تھی اور نمک کے بغیر کھائے۔ پس

جب نظر بلٹی ۔ تو ایک کو وہ تھلکے کھاتے دیکھا جن کو وہ پھینک رہے تھے۔ چنا مخر روم رسے - اور امتار تعالیے سے اپنی بات کے سلسلے میں معذرت چاہی -تهارے مز دینے میں متمادا ہی نقصان ہے۔ حق تعالے نے قرص چاہا۔ کون ہے۔ جوامتد تعالی کو قرض صنر دے جب تم نے اس کو قرض دیا ، اور فقرسے اس کو حوالہ قبول کر لیا۔ امٹر تعالیٰ اس کو دوگنا کریں گے۔ اور اس سے زیادہ دی کے بجرتم نے آج دیا۔ اور کل متارا اس سے معاطریشے گا۔ تواس کے فائدے د کھھ لو گئے۔اس سے بغر بخربہ کے معاملہ کرو۔ ام مجمفرصا دق رصنی استُدعه کوجب یا بخسور دیے کی ضرورت ہوتی متی ، اور ان کے پاس بچاس موہ ہوتے تھے۔ ان کوصدة كر سيوالت عقد چنا كيرچند د نول كے بعد پايخ سوروپ آجاتے-اور اگریم نرجمی آتے۔ تو مذہی اینے رہ جلیل کوالزام دیتے۔ اور مذہی اعتراض كرتے-اورىزى نانۇكش ہوتے - امتدوالے اچنےدب جليل كے اس معاطمك عادی ہوجاتے ہیں۔ جو قرآن وحدیث اور ان کے دل کے بیتین کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصتہ ہے رکم ان کے پاس تین انڈے تھے۔ ایک نگنے والا آیا ۔ تو آب نے لونڈی سے فرمایا ۔ یہ انڈے اس کو دیے ۔ تو لونڈی نے ایکنٹ چھپارکھا۔ جنا بخر عور ای دیر کے بعد ایک دوست نے بیس انڈے بطور تھنے تواكب في ابى لوندى سے برجها ، تم في مانتكے والے كوكتے ديئے . تواك في بنایا کر دو اندے دیتے اور ایک ئی نے آپ کے بے جیا رکھا ، کرآپ اسسے افطاد کریں ۔ توفرا یا-اے کم بیتین کرنے والی ۔ تم نے بمین س وانڈول) سے محردم کردیا۔ نی کرم صلی اسٹرعلیہ وسلم سے مردی ہے معلوب تو وہ سے۔ بو اسے اسی مخلوق کے سامنے شکایت کرے اے سکین جب متادے پاس فقر رقرض ، ما ننگ آئے ۔ تواس کو رقرض ، دور اور مسے کھو ، تم مجھے کیا دیگے ،

جب مے نے دل کے خلاف کیا اور اس کو قرص دیا ۔ او کھدیر بعد اس کو بخش ا نفیروں میں بھن ایسا بھی ہے جس کی ماگھ پوری نئیں بلکہ قرص لیتاہے۔ ا در امند کے عبروسہ پر اکس کی ا دائیگی کی نتیت رکھتا ہے۔ ا در اسی کے عبروسہ رّصن لیا ہے۔ اعظنی جب متادے پاس قرص مانگے آئے۔ تواس کو قرص دو۔ اور اس کے سامنے بخشن مذکرو۔ کم عاجزی پر اور عاجزی بڑھ جائے جب مت مانگے ۔ تودے ڈالو۔ اور اُس سے متارے سے اکس قرص کو قبول کرنے کے بارہ میں اور اُس سے بری الذم ہونے کے بید بھور تاکہ شہر سیلی خوشی اور دوسری فوشی کا تواب حاصل مورنی کرم صلی استرعلید وسلم نے فرط یا کم استرتعالی كاين بنده كي محفراس ك دروازه ير مانكف واكل بونا بي مميى تهاری نقیرامتد تعالی کا تھند کیسے مر ہوروہ متماری دنیاسے کوئی چیزمتماری آخرت ك طرف مع جاد السب الكراكس كى ضرورت كے وقت تم اسے بالور اتنى سى مقداد جواسے دیا ہے۔ بے بروا بنا دیتی ہے۔ اور (فکروغم) دور کر دیتی ہے۔ ادراسدتا الے کے ال متارے درجات بندر تی ہے کم بخی متاری - اے بندو ۔ کیا تم شراتے میں ، تم اپنے پردر دگار کی عبادت اس لیے کرتے ہو کم تم كومنت دے . م كو ورك دے ، م كوبي دے ، جنت كر ہے ، دالاكمال ب كون ب بخص ذات خدا ولدى كاطالب ب بغيرجنت جاسم بغير دنیا چاہے بغیر مخلوق جاہے ۔ اور یہ بھیز کم نئیں بوحق تعالیٰ کی دید اور اس کے قرب كا طالب م - اس كى دىدىسچان دالول اور بايد كرف دالول كى الحول كى تفندل كى دادراكس كى ديرجنت ك، اور تور . كمانے بينے كے ساتھاس میں دہنا زا ہدوں کی آنکھ کی مختد ک بے راور ان میں کتنا فرق ہے۔اے ونباکو جا ہے دالو۔ متمادا وقت تو نا بیز (کامول) میں صائع ہوگیا۔ اسے جنت کونڈلیل

اور بچوں کو چاہئے والے۔ تم نے پرور دگا ہر اعلیٰ کے علادہ کا ارادہ کیا ہے۔ ادر درسرے کو اختیار کیا ہے۔ اگر متمارے میے عبلائی ہوتی تو متیں اس ماریک المحركے يے غائب مونا بسند مر موتا رخوابی متماری رتم بیجانتے منیں رم نصیبی شادی حق تعالیٰ کی طرف ایک نظر کی لذت جنت کی ان سب چیزوں کو گھیر نستی ہے۔ بو بچول - لذتول - مزول ا ور آرام سے اسس میں ہیں ۔ تا کجا کم مبت سی نظروں اوربست سى گفرىيل كى ندست دىيامصيبتول كا گھرسے ربيط اور شرمگاه كامزه ہے بیجیب دعزیب ہے۔ دن کی افطاری ادراین خواہش نفسانی کی بیردی۔ مردل اور لذتول کے لیے کھا نا۔ انسانوں کے شیطانولا ہو بُرے ساعتی ہی کے سائقہ بیٹھنا ایسے ہے۔ گویا وہ نفس کی تھبٹی میں شہوت کی آگ بھڑ کا رہا ہے۔ اے امتٰد ؛ ہیں مجاہرہ نفس کی طاقت دیجئے رہیں روزی دیجئے۔ ہیں لوگوں كے يد ہوايت ديجة - بحارے دلول كوروكشن كرديجة - اور بيس ايسانور بنائية جس سے لوگ روشنی حاصل کریں رہیں اپن محبت کی شراب بلائے رہاں تک كم بم رخود) اس سے سراب بوجائيں ۔ اور بارے ساعقر برياسا سراب بو جائے۔ ہیں مجشش اور رصامندی نصیب فرمائے۔ اور ہمارے داوں میں عطاکی صورت میں شکر اور روک اور دروازہ بند مونے کی صورت میں رصا ڈال دیجئے. بهارے یع کو ثابت کردیجے - اور ہارے تھوسے اور باطل کو مثا دیکے . آمن .

بنيسوي فلسس ،

متقی لوگ دہ ہیں جو اپن طوست اور خلوت میں استد تعالے سے در نے بی ۔ اور سب حالات میں مراقبہ کرتے ہیں ۔ اس سے ان کے دل کے می والیت اور دن کا بنیتے رہتے ہیں ۔ اسی آفتوں کی بنا پر آنے والی صیبتوں سے

ڈرتے ہیں۔ ہج انیس اندھا کرکے اسٹر تعالیٰ سے کاٹ دیتی ہیں کیس وہ كفركى طرف بطينته بين -السي حالت مين طك الموت عليه السلام كى أمد سادرة بس جبکہ وہ بُرے اعمال افتیار کے ہوئے ہول۔ " دیتے ہی جو دیتے ہیں۔ اور دل ان کے ڈر رہے ہوتے ہیں "روسے ڈرتے ہیں۔اپنے بارہ میں علم الني سے ڈرتے ہیں بھزرت فنل ابن عیاص رحمۃ امٹد علیہ حب بھنرت سفیان ٹوری رحمۃ ایٹر ملیہ سے ملاکرتے م<del>ق</del>ے ۔ تو ان کو فرما یا کرتے مقے آؤ۔ تاکہ ہم اپنے بارہ میں علم اللی پر رومیں۔ بیکتنی انھی بات ہے۔ یہ اللہ کو پہانے والے اور اس کوا در اسس کو العظ بلٹ کوجانے والے کی بات ہے علم اللی کیاہے. یہ وہ ہے جس کی طرف اس نے اسے فرمان میں اشارہ فرمایا۔ برجنت کی طرت ہیں۔ اور مجھے کوئی پرواہ تنیں۔ اور ہرایک کو ایک ہی جگہ تنیں بلایا۔ چنانچے ہم منیں سمجھتے۔ کون سے قبیلہ سے ہیں۔ اور ان کو اپنے اعمال پر سزور بھی نئیں ۔ چونکہ اعمال کا اعتبار تو فائمتہ پر ہے متقی لوگ تو گنا ہوں کو بھلی اور چھی لذتوں کو۔ دکھا وے کو۔ نفاق کو اور مخلوق اور مطلب کے بیے عمل کرنے کو بھوڑنے والے ہوتے ہیں بہی وہ لوگ آج کے دن جنت میں ہیں۔ اور کل باغول رہنروں اور ایسے درختوں میں مبیطے ہوں گے بجرکھی خشک منیں ہوتے۔ اور ایسے تھپلوں میں جر تھجی ختم نئیں موتے ۔ اور اسی منرول میں حن کا بانی تھجی خنگ منیں ہوتا۔ کیسے خناک ہو جب وہ بوسش کے نیچے سے نکلتی ہیں۔ ہر ایک کے بیے ایک بنر یانی کی ایک بنر دود صد کی ایک بنر شد کی اور ایک ہنرشراب کی ہوگی ۔ یہ ہنریں ان کے ساتھ ہی جلیں گی۔ جہال کمیں بھی جائیں۔ اور زمین می کوئی دراو بھی مزہو گی۔ دنیا میں بوجی بیزہے۔ اس کے مشابر ہر چیز آخرت میں ہو گی۔ اور ونیا میں ہر چیز ایک منوم ہے۔ وہ آرام اٹ می*ں گے۔* 

جوان کے پردردگار نے ان کو دیا ہوگا۔ اور دہ ایسا ہے جس کو نکسی انگھ نے دیجا۔ نکسی کان نے سنا۔ اور نز ہی کسی انسان کے دل پر گزدا۔ گجھے تھے ہوں سے دئی بیٹھا ہوگا۔ بھل اس کے منہ کی طرن آئیں گے۔ بہر دہ ان کو کھائے گا۔ اور وہ لیٹا ہوگا۔ جنت کے درختوں کی دکسی ابن جڑوں کے بنیج سے چاندی کی ہوں گی۔ اور ان کی شاخیس سونے کی ہوں گی۔ اس میں کے نیچ سے چاندی کی ہوں گی۔ اور ان کی شاخیس سونے کی ہوں گی۔ اس می سے کسی کے دل میں کسی چیز کے کھانے کا خیال آئے گا تو ہم مجل اس کے منہ کے آئے کردیں گے۔ چنا بخیہ وہ اس میں سے جو چیز چاہے گا۔ کھائے گا۔ بھر وہ اپنی جگہ دل میں لوٹ جا سے گا۔ جنت میں ہر چیز سے بے پروائی ہوگی۔ بھر جنت میں ہر چیز سے بے پروائی ہوگی۔ بھر جنت وہ اور ان کا کلام باکیزہ ہوگا۔ اور مبترین آ داز میں ہوگا۔ بیال تک کاس کی منری۔ اس کے درخت اور اس کے اندر کی ہر چیز ۔

اے چاہت والو۔ دنیا معن چانے والی اور شقدت میں ڈالے والی ہو۔

اقی دہنے والی جنت مانگو بجرآرام اور انعام کا گھرے شکر کا گھرہے۔ اس میں نا وصنو ہے دنماز کر ہے۔ من ذکوٰۃ ہے۔ من مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ من بیار یاں ہیں دنرا بیال ہیں۔ دنرنگی ہے اور من نکلنے کا ڈرہے۔ اے لاگو ۔

بیار یاں ہیں من خوا بیال ہیں۔ دنگی ہے اور من نکلنے کا ڈرہے۔ اے لاگو ۔

ملدی ہی تمہیں ہوت آجائے گی۔ اور منہیں بکڑ نے گی ۔ چرتم ایسے ہوجا دُرگے۔

گویا برتم کھی پیدا کے گئے۔ اور منہی دیکھے گئے۔ اپنے دلوں کو اپنے گھر والوں سے اپنے بچول سے اور اپنے کا ور منہی خوا و ۔ اپنے پروردگاری ساری خلوق کو سے اپنے بچول سے اور اپنے کا موں سے موالوں میں منزیادہ میں۔ ویکھوٹ کے ۔ اور آپ کے سواکا اسے افتر یہیں ہرصال میں اپنے اور ہمیں ونیا اور آخرت میں نیکی دیکئے۔ اور ہمیں دونرخ کے عذا ب سے بچاہئے۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دیکئے۔ اور ہمیں دونرخ کے عذا ب سے بچاہئے ۔

## تينتيوي بس

معيبت سعمت عاكو - اوراس يرصبر كرد-اس كاآن تناخوف اور اس برمبر کالابدی در دیکو کے ساری دنیا اور ہو کھید اس میں تمارے یے يداكياكيا كسطرح براتا ہے - انبيا عليم السلام جرسب سے بير مخلوق بي وہ بھی آزمائے گئے۔ اور اس طرح ان کے بچھے آنے والے اور ان کی واہ چلنے دا ہے ان کے نقش قدم کی ہروی کرنے دا ہے ۔ نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم حق تعاليا كے بيارے تقے وہ جى " تكى بجوك ولا أنى ، جنگ اور مخلوت كى ا بذارسانی سے آزائے جاتے اسے رہاں مک کر وفات شریعیت ہوگئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جوروح امٹداور کلہ استدایں جن کوبنیسر باب کے پیداکیا۔ اور جوبیدائش اندصے اور کوڑی کو اچھے کرتے سے۔ اور فردوں کو زندہ کرتے تے۔ اوران کی دعا بھی قبول ہوتی تھی۔ ان پر ایسے لوگ مسلط کیے گئے جوان کو گالیاں دیتے تھے۔ان کی ماں کو بھبوٹی تتمت لگاتے تھے۔اور ان کو مارتے منے ادر آخرکاروہ اوران کے ساتھی ال سے بھاگ نظے بھران پر قابر پایا . اوران کو بیرا - اوران کو مارا - اوران کو سزا دی - اور امنول نے صربت علے عليه المسلام كوسولى ديف كا اراده كيا- تو الشدتعالى في ان كو ان سع بجاليا -اوراس کوسولی دیاجس فے ان کا پتر بتا یا عقا اسی طرح حضرت مولی علیالسلام كواس قىم كى جولناك جيزول سے آزما يا گيا حجوان كوينش آئي. اورانبياعليم لسلام یں سے ہرایک کے بے کوئی د کوئی صیبت عتی جواس کے لیے فاص عتی . جب انبیارورسل علیم الصلوة والسلام کے ساتھ جو اللہ تعالے کے بیارے سے ير معاطر الله من المراجرة م اين اور دنياك باره مي غير خدا أي باتي حابة و

اینے ادادہ اور اختیار کو مجبور دور مخلوق سے باتیں کرنی اور ان سے جست کرنی میوردد جب متهاری یه بات پوری موجائے گی . تو متهارے دل کی بات اینے پروردگارسے ہوگی ۔ اور متماری عبت اس سے ہوگی۔ تمارے ول نیں اس کی بات نقش ہوجائے گی ۔ تم اکس کے یا د کرنے والے بن جا دگے۔اور وہ تمیں یا د کرنے والا۔ اپنے دل کو دلجبعی کے ساتھ اس کے ساتھ تقامے رکھو كداس وقت اس كو اُس كے ماسواكو ديكھنے والاكوغائب يائى كا اس وقت روحانیت اور وصال والول میں سے جو جائے گا۔ بندوں اور مشروں یں سے بوجائے گا کہیں اس سے خلوق سے تکلیفوں اور صیبتوں کو دور کیا جائے گا۔ جواس کا پرور دگار اعلیٰ اس کودے گا۔ وہ نے گا۔ یہ اصلی عطاہے۔ اوراس کے علاوہ رسب مجازے ۔ دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں من میں بھی فتم ہو کھی سے بات من کرو ہو کھوالس میں ہے: مماس کی امانت ہو۔ اور بند ہونے کے بعد اس کو اینے حالات کا جرہ بھیانے كا رسامان) بناق اوراس يس سوائ الشد كے كسى كون د يكھو كے - اور الريده اعطاد یا جائے ۔ تو یہ سمارے حق یں بہتر ہوگا ۔ یہ آخری زمان انقطاع ایام کلے۔ نفاق کاملن ہے معاملہ حص اور ڈرسے ہے۔ دنیا کے آنے میں رغبت ہے۔ اور دوری کا ڈرہے علوق کی نزدیکی کی عرص کرتے ہو۔ اور ان کے دوری اور بعدسے ڈرتے ہو۔ ببت محلوق کے بےمسلمان معبود بن سکنے بی اور دنیا مالداری عاقبت . طاقت اورقوت معبود بن گئے ہیں رخوالی تماری<sup>.</sup> تم نے فرع کواصل رمرزاق کورازق ملوک کو مالک فقیر کو مالدار عاج کوطاقتور اورمردہ کوزندہ بنا دیا ہے . تمادے مے کوئی بزرگی مزہور مزم متماری بروی رتے ہیں۔ اور مزی متمارے فرہب کی تعربیت کرتے ہیں بلکہ متمارے سے

علیحدہ ہیں یم سنت پر برعدت جھوڑ کرسلامی کے شیر پر اور دکھا وا۔ نفاق اور خلوق کوعا جزی کروری اور مجری کی آنکھ سے دیکھنا تھے واکر توحیدا درافلاص كے ٹيلہ پر كھڑے ہيں . رامنى برقصنا ہيں . اور ناراضكى تھيوڑتے ہيں .صبر پر ڈٹے ہیں۔ اورشکایت مجوڑتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کے تدموں کے ساتھ لینے باداناه کے دروازہ کی طرف چلتے ہیں بھی کو تا بع کرنا ادر کسی کوغالب کرنا اسی کی طرف سے ہے . جیسے کہ پیدا کرنا اور روزی دینا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ دنیا کی بڑانی اور اسس کی فارغ البالی اور اس کے باوشاہ اور اس کے مالدار اس کی طرمت سے ہے تم نے امٹاد تعالے کو تعبلا دیا ۔ اور اس کی منظیم نہ کی ۔ تو تمارات تو بھروں کے بوجنے والے کا محم ہے جس کی بڑائی سے متمارابت بنیا ہے فرانی شاری بول کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ اور بھر بت تمارے سامنے خود ولیل ہوجائی گے۔ المند تعالی کے نزد کی ہوجاؤ۔ اور مخلوق متمادے اتن ہی نزد میب ہوجائے گی جتنی کرتم اس کی تعظیم کرو گے۔ اكس كي تعظيم كرور اس كى خلوق متاد السائن ، ورك كي متناكرة اس کا ڈررکھو کے۔اس کی مخلوق متمارا اسی قدر احترام کرے گی مجتنا کہ تم اس کے اوامر نوابی کا احرام کردگے ۔اس کی مخلوق متارا احرام برمیز گاری کی بنا پر كس كى راس كواب ول كے المقد مندوس واكر تم ف اس كو تھيوارديا الله مماری گردن میں ذات کا طوق موگار بو پرمیز گاری مچور درتا ہے۔ اس اول شک د شبر اورغلط ملط مجیز دل سے سیاہ ہوجا ماہے ۔خرابی تماری ۔ تم تنقی بونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور پر بیزگاری کو تم چوڑنے والے ہو۔ جوبست ک چےزوں کوحرام اور شبر میں پڑنے کی دجہ سے تھیوڑ " ہے۔ اسٹاد تعالیٰ معمولی سی رضعت پر بھی اسس کومنزا دباہے۔ ایک روز میرا گا دُل کے یاس ب

گزر بواجس کے گرد چینا لویا ہوا مقارسوئی نے اپنا باعقہ بڑھایا ۔اور اس ك معرض سد ايك عبشريرا اوراكس كويجسا اجانك كاول والوام سے دو آدی کی باس آئے . ان میں سے مرایک کے پاس ایک لاعلی متی رسو انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں زمین بر از بڑا۔ اس گھڑی میں نے امٹر تعالے سے عدديا .كوئي الس بيزين رضعت كى طرعت مذا ول كا يو بوشيده من بوراس واسط كرشرىيت نے عمّاج كوكھيتى اور عبل سے بقدر ماجت كھانا مائز قرار ديا ہے۔ اور اس میں سے کچھ مے اور جنائخ یہ عام رضمت ہے لیکن مجھے اسس رضت برنیں مجوڑا گیا۔ بلکر پر ہیزگاری کی رفاقت کے سا عقور میت کا اختیار دیا گیا ہول جو کوئی موت کو زیادہ یاد کو تاہے۔ اس کی پر بمزگاری زیادہ ہو جاتی ہے اور رضت کم ہوجاتی ہے اور عزیت بڑھ جاتی ہے موت کی یاد دلول کی بیاروں کے لیے دوا ہے۔ اور ال کے سرید دوک ہے۔ میں برسول عك موت كورات اور ون ببت يادكرتا ريا بول - اوراس كى يا وس فلاح یائی ہے اور اپنے ول پر قابر یایا۔ چا پر بعض راقوں میں موست کو یاد کیا ہے۔ ادر دات کے پہلے محتہ سے مے کرمیج تک رومار یا ہول۔ اور ان را تر ل میں رو كالمادع بول.ا ميرمعود بني أب سيسوال كرتا بول. كم ميرى دورح كوطك الموت عليه السلام وموت كافرشته قبص مذكره واوراس كاقبض كرنا آپ اینے اختیادی رکھیں۔ پنا پڑجب مبع کے وقت میری انکھ لگی۔ قویش نے ایک اجیا خاصا اتھی شکل والا بوڑھا دیکھا۔ کر در وازہ سے داخل ہو کرمیرے پاس آیا ہے۔ توئی نے اس سے بر تھا۔ م کون ہوتے ہو۔ تو اس نے جاب ہا۔ يس طك الموت (عليه السلام) وموت كافرشته) بول ميس ف اس سے كما ركم ئس نے تو الله تعالے سے برسوال كيا عقاء كرميرى روح كا قبض كرنا وه اپنے

اختیاری رکھیں۔اوراس کو آپ قبض مذکریں رتواس نے کمار کم تم نے یہ سوال کوں کیا میراکیا گناہ ہے۔ کیا میں امتدی طرف سے منیں علام ہوں۔ عم کیائی ہوں بہر بعض وگوں کے ساتھ زی کا سم کیا گیا ہے۔ اور کچھ وگوں کے یے رسوائی کا ، مجھے بغلگیر ہوا ۔ اور رویا بنی بھی اس کے ساتھ رویا ۔ بھر میری أ يح كل كئي راور من روتا را را بن بوكس كو تعيور ورير مات عليحد كى اور زماده ملاف سے نبیں آتی۔ اگرتم اس منزل اور گھامٹ پر بیٹے ہو۔ تو کھا و بلٹو اور کھلا و بلاؤ اور اگرتم نے یکف سنا ہی ہے۔الیی چیز کی بغرمت دو بس کوئم نے دیکھا منیں ۔ والوں كو دوسر كے دموت كى طرف مت بلاؤ ۔ لوكوں كو خالى كھركى طرف مت بلاؤ کروہ تم پرہنسیں بہیں اپن ترکش سے تیر مادور ہمارے پر اپن کائی میں اور ائی پیٹانی کے بینے سے خرچ کور ہیں اپناس مال سے مزوو جس کو تم نے اب پڑوی کے بال سے جرایا۔ ہیں اپنے نگ سے مت بیناؤ۔ ہرایت مالک ك طرف سے بى قبول بو تى ہے ، ذكر مزدورى كرف والے اور جرانے والے ك طرت سے قصر جلی آگ ہے ." اے آگ توا براہم علیہ انسلام کے لیے عشد کاد ارام دہ بوجا" اے اسٹر بیس اس دن کی عبلائی بخشے۔ اور اس کی برائی سے ہمادے لیے کانی بوجائے۔ اور اس طرح تمام رات اور دن . آئین

## پونتيسوي مجلس

اے اپن دنیا اور اپن لمبی لمبی امیدول (کے سارے) بیعظے والوجلای می موت آجائے گی۔ اور تشادے اور شاری لمبی لمبی آرزؤول کے درمیا ن مائل ہوجائے گی۔ اپنی موت کے آنے سے پہلے مبلدی کرو۔ اچانگ موت کا مند دیکھنے کا انتظار کرد۔ بیماری موت کے بیاے شرط نئیں ہے۔ الجیس (شیطان)

نتهارا دیمن ہے۔ اس کامشورہ قبول مذکرد۔ اور مذاس سے نیڈر بنو- میونکہ وہ كوئى ا ماندارسيس بعداس سع بيخة ربور وه جامتا بد . كرتم عفلت ، كنه ا ور کفر کی موت مرور اینے دشن کی طرف سے غافل مذر ہو۔ وہ اپنی تلوار سز دوست سے ہٹا ہا ہے۔ مزدشن سے . اس سے رکے رکے لوگ ہی تھوشنے بی راس فی متا را باب آدم علیه انسلام ا در متماری مان حوا علیها انسلام مح جنت سے نکا لا اس کی سخت کوسٹش ہے کو تتیں بھی رجنت میں دافل ہونے کے قابل مز مھوڑے۔ وہ نا فرمانی غلطی کفرا در مخالفت کا حکم دیتا ہے۔چنائیسب کے سب گناہ امٹر تعالے کی قصنا و قدر کے بعد اور دہ ان نیکول . نزد کیول . اٹکل دالول کے بڑے دوست منے جن کے لیے جنت مخصوص ہے۔ نیک لوگ این اصلاح اور اطاعت کے باوجود اینے آب کا محام کت ہیں اور تم اپنے آپ کا محاسبر نبیں رتے ہو . ٹیک ہے۔ اپنے آپ سے فائدہ نیں اعظاتے ہور اے استدر بیں اپنی ذاتوں رنفسانی فامشوں اور شیطانوں سے بچائے جیں اسنے گردہ میں اور اپنے گروہ سے بنائے موت سے پیلے ہمارے دنوں کو اسے تیب کردیجے۔ اور ہیں دیدار عام سے پیلے ديدار فاص نعيب فرايت أين

پنتيسوي ملسس ا

حضرت لقان محیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے فرماتے تھے۔ اسے بیٹے۔ دہ آگ سے کیسے نڈر بنآ ہے۔ اوروہ دنیا سے کیسے نڈر بنآ ہے۔ اور موت کو کیسے تعبلا آہے ہے کیسے نڈر بنآ ہے۔ اور موت کو کیسے تعبلا آہے جبکہ وہ ناگزیر ہے۔ اور اس سے کیسے غفلت برتآ ہے۔ اور اس کو خاط میں نہیں

لاتا ہے۔ تم میں سے ہرایک کو آگ پر سے گزر نا ہے۔ ایساسفرہے۔ جس
کے یے تقویٰ کا قوشہ درکارہے را ور میں نمیس دیجھا کہ تم نے تقویٰ کا توسشہ ماصل کرلیا ہے۔ اے دنیا کے چاہنے اور اس سے عثق رکھنے والور بیجنت کے مقاطبہ میں ایک دھوکہ کے سواکیا ہے۔ یہ جبید ہے۔ یہ العن سے ریم اصل ہے۔ حضرت امام احمد بن صبل دحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ دلوں پر عجا دی اور سب سے بڑی چیز دنیا کی عجبت ہے۔

نی روسل استدعلیه وسلم سے مروی ہے۔فرمایا۔ کریے ول تاریک ہیں۔ ان کو قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر کی مجلسوں کی حاضری سے روشن کرور علم پر على كرنے والے عالموں كي ليسيس دلوں كوروش كرتى جي ۔ اور ان كوصا ت ای کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اعتد تعالے کے خالص عبا دت کرنے والے بندوں کے علاوہ ساری مخلوق کی آز اکشس ہوتی ہے۔اس کوان پرغلبہ حاصل منیں ہے ، اور معض اوقات ان کو تطیعت دیتا ہے ۔ جب تصنا آتی ہے تو انکھ اندھی ہوجاتی ہے قضا کاعمل عبم میں ہوتا ہے ۔ مذکر دل اور باطن میں۔ دنیا دالی چیزول می موتاہے۔ نرکہ اخرت دالی جیزول میں مخلوق دالی پیزول ہیں ہو تاہے۔ مذکر خالق الحروالی بیزول ہیں۔ ببت سے مخلوق کے پکس دنیا اور دل کی راہ سے جانے ہیں۔ دنیا جلتی آگ ہے۔انسی جیزیم نگر جونتارے کام آئے اور تنہیں موست کے بعد والے عل کے قابل کر دے۔ اور مجاہدہ نفس متارے کام آئے گا۔ اور لوگوں کے عیبوں کی (وُومیں) لكن تميس كام مذائع كا . اورموت كوياد كرو . اورموت كے بعد والى چيزول كے ليے كام كرورنى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا . موشياد وه ب حب ف اینے آپ کو دیندار بنایا۔ اور موت کے بعدوالی بحیزوں کے لیے کام کیا۔

اورعاجزوہ ہے جس نے اپنے تعنی اور نعنیا فی تواہش کی بیروی کی ۔ اور الشريع مغفرت كى آرزوك المشرقعال اوراس كى مخلوق ميسايا مداراوكون کے بے این ذات پر عاجری لازم کولر جواس پر امٹد تعلانے کے حتوق یں۔ دہ طلب کود اس سے لج تھ کھ کود اوراس کا اس طرح محاب کردجی طرح نیک لوگ کرتے ہیں بھزت عرابی خطاب رضی احدّ عند کا یمعول مقا۔ کہ حب دات پڑتی۔ اپی ذات کی طرف متوج ہوجاتے۔ اور اس سے پوچھے۔ تم نے اپنے بروردگار کے لیے کیا گیا ۔ اس کے لیے کیا بنایا۔ بچر (دُرّہ) وال لیت سواس کو مارتے اس کو ذلیل کرتے ، اور اس کو کسی جیز بد ڈال دیتے بجر علتے . الله كے حقوق كامطاليد كرتے مقے اوراس سے اس كى خدمت يى زيادتى چاہتے تھے۔ اور پاک کرتی ہیں۔اوران کی سختی کو دور کر دیتی ہیں۔ایک شخص نے حزت صن بصری رحمة الله علیه کے یاس اسے دل کی عنی کی شکایت کی بیانید اہوں نے فرما یا۔ ذکریس بیٹنگی اختیاد کرو رامٹڈ تعالیے کو یاد کرنے وا سے ا ور اس سے معالم کرنے والے اس کے دوست بوتے ہی جیفت میں وہی با دشاہ ہوتے ہیں ۔عزت والا با دشاہ وہی ہے۔ای کی طرف دوڑو ۔تاکہ آفر<sup>ت</sup> کے بادشاہ بن مباؤر چنا کیر دنیا ان کے دلول میں ڈلیل ہوگئی۔ اور حق تعاسانے کودیکھا۔ تو مخلوق ال کے نزد میک ذلیل ہو گئی رمونت اسٹدکی فرما نبر داری کرنے اور نافرمانیوں کے تھوڑنے میں ہے۔ یہ دل سیح اور کامیاب سیس ہوتا۔ جب الك برعبوب بيركون هيوالدا . اور مرطن والى بيركوكات مزدد. اور بر مخلوق کو بھوڑ مز دے را در تہیں تماری بھوٹری بیزوں سے بڑی اچی بیزی طیں گی ۔ نبی کریم علی ا متّر علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امتّد تعالیے کے لیے کوئی چیز تھوڑی۔ اس نے اس کے بدلے میں اس کو بہتر دی۔ اے امتر بانے

دلول کو بیدار کر دیجے ۔ اور بیس اپن بے خری سے خردار کر دیجے ۔ اور بیس دنیا اور اعراب سے بیائی دیجے ۔ اور بیس دوزخ کے عذاب سے بچلیے ۔

چىتسويى بسى بر

سیا انعام پرشکوکرتا ہے۔ اور انتقام پرصبر کرتا ہے۔ اور محم بجا لانا ہے۔ اور منع کی ہوئی چیزوں سے رک جا ناہے۔ اکس پر دل رقی کرتے ہیں۔ انعام پرشکو انعام کو زیاده کرما ہے۔ اور انتقام پرصبران کے کام کو اُسان بنا دیتا ہے۔ بیری بچوں کے مرنے۔ مال کے جانے اسامان کے چھنے اسطاب بورا ز ہونے اور مخلوق کے تکلیف دینے برصبر کرو راور تم برسی تعبلائی دیکھو ك جبتم ف أماني بوفي فكوكيا - اوتعلى آفي يصبركي . تماد ايان کے بازو کے بہی دو پُر ہیں۔ ان کومضبوط کرد۔ چنا کچر بتہا را دل اور باطن ان دونوں سے متارے ولائے کے دروازہ کی طرف پرواز کی گے۔ تم ایان کا دعویٰ كيے كرتے ہور حالانكرتى يى صيرنىس كيام نے نى كريم صلى المدعليد ولم كافران نیں سنا مبرایان میں ایسے ہے جیسے سرجم میں جب منیں صبرای مذہورتو تمارے ایان کے بے سرکمال اوراس کے جم کاکیاا عتبار ۔ اگر تم نے آذ كف كرف والے كربيجانا ہوتا۔ واس كى دى ہوئى معيبت يرمبركرتے۔ اگرتم دنیا کو پیچائے۔ تواکس کی طلب سے رک جاتے۔ اسے املا ، ہر گراه کوراه د کھائے اور ہر نارامن پرمهربانی کیجے ً. اور بر آ زمائش سنده کومبردیجے ۔ اور برمعانی بانے والے کوسٹکر کی تونین ديخ - آين -

سینتیویل از

اس سے بوتھا۔ کونسی آگ سخت ہے۔ ڈرکی آگ یا شوق کی آگ۔ توفرمایا۔ ڈرکی آگ مرمد کے لیے ہے۔ اور شوق کی آگ مراد کے لیے۔ ادریہ ایک بچیزہے۔ اور متمارے پاس اسس دوقعم کی اگ میں سے کونسی آگ ہے۔ اسع بر يھے وائے۔اسے اسباب پر جروس کرنے والو بتسی فائدہ دینے والا ا کے سب بہیں نقصان بنیا نے والا ایک ہے۔ متا را با دشاہ اکی ہے۔ متاراسلطان ایک ہے۔ متمارا حاکم ایک ہے۔ متمارا بنانے والا ایک ہے۔ متارامعبود ایک ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو بنایا۔ اور اس کو بنایا۔ ہجرتم اس کی کارگری سے اینے الحول پر بناتے ہو۔ اور اس نے تم کو بیدا کیا۔ تم کو روزی دی متم کو نقصال دیا متم کو فائرہ دیا۔ اور تمیں ہرایت دی تم لینے السي مخلوق كا اراده كرتے ہوركياتم في نسيس سنا . املند تعالے نے كيسے فرمايا . ر بس جن کو اینے پر در د گارسے ملنے کی امید ہو۔ اس کو نیک کام کوناچاہئے۔ ا در اینے پرور دگار کی عبا دمت میں کسی کوئٹر مکی مذکرنا چاہئے"۔ اے منافی۔ تمادا وقت بكادجاما بداك برنصيب بنادا وقت طائع بوتاب يتمادى اصلی لو بخی ختم ہوتی جاتی ہے مطیک ہے۔ تم فائدہ منیں دیکھتے متداری اصلی پونجی تمادا دین ہے ۔ اور تم دنیا کھاتے ہولیس تم اپنا دین کھاتے ہو۔ وہ جا ر باہے کم ہور باہے متمارے عمل سے اور متمارے شریت ، رو بیر ، پیسر. مرتبرا در تبولیت چاہنے میں جا رہا ہے۔ اور تم امتد تعالیے کے دشم لی در بزاری ہو۔ اس کے بندوں میں سے نیکول اور سچول کے دنول کی بیزاری ہو۔ اس کے فرشتول کی بیزاری مور فرشته تهار سے پر احنت کرتے ہیں را ور وہ زمین جو

تمارے ملے ہے۔ متارے برلعنت كرتى ہے۔ اور وہ كمان جو متارے اورب متمارے يرلونت كرتا ہے۔ اور وہ كيرے بو متمارے يريل تمار ر معنت کرتے ہیں را لفرض تم خالق اور مخلوق ( دونوں کے مال)ملعون ہور کیا سین سیمعلوم کرمنافق لوگ آگ کے سب سے نیجے درجہ میں ہول گے . فرمانردار ہوجاد عير تو بركرد اس سے پہلے كام تھيك، كرلو ـ كدموت متيل جانك آمے اس سے پہلے کرتم اچانک کھڑے جاڈ سوتم شرمندہ ہو. اور شرمندگی میں فائدہ نہ دے میرے یاس آؤر ئی میں بینوا دوں جمال مکی ہو۔ تہا رے سامنے صاحب اعلان کرووں یکم لگانے کے بارہ میں ہمیں تمیں اور دوسروں کو چھپانے کا حکم ملاہے لیکن ئیں تواپنی بات کو بغیریقین کیے ويه ي كلا حيوار الربا مول و ادر بلا صراحت تميس ايك اشاره كر را الراب میری مرادمتم بی ہو۔ چنا پخے سنو ۔ لونڈیا اور غلام کو نکولی سے مارا جا تاہے۔ اور شربعیت کواشارہ ہی کانی ہر آہے۔ سی تعالے کے نضل وکرم سے میں مخلوق کی عبوت دخلوت ا دران کے دلول کو دیکھ رہا ہوں ۔ ان میں سے وہی تبول كرتاب بيد كرنا بوناب راورذات فدا دندى كا اراده كرتاب بناوط مت كرو ركفوط مت اللؤ . اور دهوكه دكهادا مت كرو . بونكه وه بيمي ادراس سے بھی چیزوں کو جانآ ہے۔ آنکھوں کی بوری اورسینوں کی بھی چیزوں کو جانات ہے۔ اس باد شاہ روزی وینے والے کی خدمت کرور اور ہی انعام کے نے والا ہے سی ہے جس نے متمارے میے سورج کو روشنی اور چاند کو چاندنی اور دات کوچین بنا دیاہے بہیں نعموں سے خرداد کردیا ہے. اور ال کو شمار کردیا ہے۔ تاکہ تم ان پرشکر کرد ۔ ان کوشار کرنے کے بعد فرمایا۔ "اگرتم الله كي نعمول كوكنوروانيس سماد مذكر سكوك "جس في حقيقياً المله كي نعمول

کو دیکھا۔ شکوسے ، جزر یا بجاس کودیا گیا۔ حزرت موسی علیہ السلام نے فرمایا اسے اسلام بی اللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں۔
مرایا اسے اسلام ہیں آپ کے شکرسے عاج زرہ کر آپ کا شکر کرتا ہوں۔
مرکت کم شکر کرتے ہو ۔ اور کتنے زیادہ اس کو اس کرتے ہو ۔ اگر تم اسلام تعالی دل
بچانے ۔ تواسس کے سامنے متاری زبانیں گئٹ ہوجاتیں ۔ اور متالے دل
اور مائق یا دُل سب حالات میں باا دب ہوجاتے ۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا مشد تعالی کو بیجان لیت ہے ۔ اس کی زبان رک جاتی ہے ۔ اس کی زبان رک جاتی اس کی اجازت کے بغیر نئیں بتا ہے ۔ اور جو داذاس کے ہاس ہوتے ہیں ، ان کو اس کی اجازت کے بغیر نئیں بتا ہے ۔ اس کی اجازت کے بغیر نئیں بتا ہے ۔ اس کی اجازت کے بغیر نئیں بتا ہے ۔

این ذاست کو . اینے یا کھ یا ڈل کو اینے بحری بچوں کو اور اپنے مال کو تی تعالے کے لیے الوداع محمور اور اکس کے داز کو صنائع نز کودراس کی طرف متوجہ ہوگا۔اس واسط کم تم اس کے ال مرضر باؤگ علم کائ ادا کرور کم نی کریم صلی الله علیه وسلم کو راضی کرورا ورایب کی بیروی کرو معیر ایت علم ک ذرىيدا پنے يدردگار اعلى مك رسائى ماصل كرو يجرا بے عمل كے ذريعدسے اور فود اس كوبهجان كرابيض بدور دگار اعلى تك رسال ماصل كردر بيان تك كراس ك دروازه پر بيني ماؤر عرجب تم بيني ماؤر تواس كاحق إوراكروقم أدر اس سے سلامتی اور سعادت و شرافت کی دعا مانگو بھرتم اپنے باطن اور لینے مطلب کے گھریں داخل ہوجاؤ۔ ایک بزرگ سے منقول ہے۔آپ نے فرما یا کر دھول اور باجا سے دنیا کا کھانا میرے نزدیک دنیا کا دین کے ساتھ کھانے سے زیادہ مجوب ہے۔ مبلدی ہی تم میں سے مراکب عور کرے گا ۔ کم اس نے اپینے توحید ترک نفاق اور اخلاص سے کیا کما یا ہے۔ اس دن جہنم ہر دیکھنے دائے کے سامنے ہوگا۔ جو کو ٹی بی تیاست میں (موجدد) ہوگا۔ اس

کو دیکھے گا۔ اور اس سے ڈرے گا۔ سوائے گنتی کے لوگوں کے رسب موس كوديجه كى ذليل بموجائے كى اور بجه جائے كى ربيال تك كروه كزرجائے كا . اس واسطنی کرم مل الله علیه وسلم سے مفتول ہے را ب نے فرما یا ۔ تیامت کے دن موکن کو آگ کے گی۔ اے مومن گذرجاؤ کہ تسارا نورمیرے شعلہ کو کھا تا ہے۔ اور سے گزرنے سے پہلے اس کو اواز دے گی طبر کرد۔ گذر جاؤ میرا کام خاب د کرویچونکمیراکام دوسرے سے سے مسلم اورکافر فرانبردار اور نافرمانبردار برایک کواس کے اوپے صفرورگذرنا ہے جب آگ پر بھیلائے بوے داستہ پر مومن کا قدم قرار براسے اور جھے گا . سکر جائے گی اور مجھ جائے گی . ا در اس کوکے گی .گذر جا دُر کر متمارا نور میرے شعلہ کو بھیا یاجا ہتا ہے اور ان یں ایسے ہول کے جو گذر جائی گے ۔ اور آگ کو ن دیجیس کے جب جنت یں داخل ہوں گے کمیں گے۔ کیا امٹر تعالے نے نہ فرما یا تقار و کم تم یں سے ہرایک کواس کے اوپر سے گزرنا ہے یاپس ہم نے تواس کو مذ دیکھا۔ تواہیں جواب لے گا کہ تم اس کے اوپر سے گزرے ہو میروہ بھی بڑی تھی۔ نا فرمانروار است ولائے کریم سے بھاگتا ہے۔ اور مومن اور فرما نبروار استد تعالیٰ کی خدمت میں کھڑار ہتا ہے۔ جانتا ہے ، طاقات ہوگی ۔ اور اس سے ان سب کا مول کے بارسيس پوچه كا جني وه دنياي لكارا داوراس فدنياي اين فرامش نفسانی کی پیروی مجودی اس واسط کریه اس کو گراه کرتی متی راور اس کے پرورگار اعلی سے تناذع و اوا ئی جگڑا ) کاحکم کرتی عتی راس نے ابیے نفس کی نحالفت ک اور اس سے دشمنی کی ۔ اس واسطے کہ اس نے جان لیا کہ وہ اس کے برور دگارِ اعلیٰ سے وشمیٰ رکھنے والا ہے ۔ استد تعائے نے صربت واؤد علیہ السلام كو محم كيا . اسے داؤر رعلیہ السلام) این خواہش نفسانی کو چوال راس واسط کر خواہش

نفسانی کے سواکوئی تھا اومیرے سے تھا اکرنے والاننیں سکون رنشان اورسن ادب کے ساتھ حق تعالے کے ساتھی رہو۔اکس کے ادادہ کے سائے اینا ادادہ اور اس کے اختیار کے سامنے اپنا اختیار ۔ اس کے حکم کے سامنے ا بناحكم اور اس كى جابت كے سامنے اپن جابت مجور دو. وہ جو جا ہے كرنے والا ہے. جو کرمے واس سے بوچھ نئیں اور دوسروں سے بوچھ ہوگی ۔ اس کا ساتقة در ندول اورسانبول كاساعقب راور اسى باستد والے در اور باؤ پری قائم رہے۔ رات ان کی رات ہے۔ دن ان کا دن ہے۔ کھانا ان کا مریفوں کا کھا ناہے۔ نیندان کی جھڑوں کی نمیندہے۔ باست ان کی صرورت کی بات ہے۔ رفض کا عوری می جزے پیٹ بعر جا تاہے۔ وہ کھا تا ہے۔ مگر اینے کانے سے ڈر رہ ہوتا ہے بنیں جانا کہ اس کے مزاج کے مطابق ہو گا کرنئیں۔ اور کون ڈوبنے والاہے جوغلبرکے وقت انکھ کھونے ۔ اور کونسا الخوط مارنے والاہے ، جواس کوسمندر میں خروار کرے سفیشر سمندر ہے۔ ان كاچا إنزى ابنا جا اكرف والاب اور ده اكس بات سے منيں ورتے کان کی ارس وہاتی ہیں۔ یا بعض جافوران پر غلبہ حاصل کوتے ہیں سو ان كو كهات يى رجكم اميد ركھتے ہيں كان كوساحل ير بھينك ديا جائے كا۔ اور ان کواپی نزدیکی سرگوشی اور جلوہ نمائی کے محل میں داخل کرے گا۔ اے چاہنے دائے . کوشش کرو . تم چاہتے ہی شیں ۔ کہتے ہی بعض توجاہتے ،ی منیں۔ اور توکت ہے۔ کوئی توساری گردسش میں رصا بالقصنا اور ترک ارادہ اوردل نکال کرسامنے رکھنا کی جا بتا ہول۔ اسے استدہیں اپن قدرت کے سامنے تا بعداری کرنے اور دکھانے والول میں سے بنائے۔ اور ہیں و نیا اور أخرت بن تي ديخة ادر دوزخ كي أگ سے بجائيے.

## الاتيسوي مجلس:

استد دائے اللے کے لیے جوڑے گئے ۔ اور امنول نے نفنول اور جلکا کے علاوہ کی کمی امنوں نے مغز جایا ، اور اس کے متعلق ہو گئے ۔ اور اکس سے بھلکاسے بے پرواہ ہوگئے۔ استرجس کے بغیر جارہ نئیں۔ کے ذریعہ بدیرواہ ہوگئے بی تعالے سے جارہ نئیں ۔ اور اکس کے علادہ سے جارہ ہے۔ اس سے ان کا طلب میں سچا ہونا تھی جا ناگی ۔ ان کو استے ہاں سے معافی امان اورنزدیکی عنایت کی بیار متارے مے می ہے۔ ولایت حق تعالے کے لیے ہے۔ دل جس میں ڈر نہ ہو۔ اس جنگل کی طرح ہے جس میں درضت نہ ہو۔ اور بھیڑے بغیر جرواہے کے رین الخیر شکل ویمان ہوتا ہے۔ اور بھیر جھیرلوں کا جادا. جو ڈرتاہے۔ وہ توجم جاتا ہے۔ اور ایک جگرعشر تا نئیں بھرتا ہی رہتاہے۔ ادلْہ والوں کے سفرک انتاحی تعالے کے گھر پر ہوتی ہے۔ سیر دلول کی سیر ہوتی ہے۔ منادا زوں کا منا ہوتاہے رحب راز طنے ہیں۔ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ باختر یا دُن کا دیکنا سروں کے ہی تا بع ہو تاہے رجب دل دروازہ تک پینخ جانا ہے، توراز ونیاز کے لیے اجازت مانگراہے ۔ مجرداخل ہوجا ماہے۔ مجر بعدمی وه خود داخل بوجاتا ہے۔ تمارے علوم كتنے زياده يى۔ اور تمارے اعمال كتف مقواس بي تم في علم المال كتف من الما با باب اور كمانيال اور دا تعات كا اصنا فركر ديله ربير بات تميس فائره نرد على راتى ادر اتنی مدیثیں یاد کر ناہے۔ اور ان یں سے ایک حرف پرعمل نیس کرتا۔ یہ چیز تمادے تی میں نمیں بلکہ تمارے خلاف عجت سنے گی رتم کتے ہو میراشخ فلال ہے ۔فلال کے ساتھ رہاہے ۔ اور فلال کے یاس صاصر بوا ہول۔ اور

ئیں نے فلال عالم سے کہا۔ یہ سب چیزی عمل مذکر نا ہے۔ اس سے کچھ بھی نیں بندا عمل کا سچا شیوخ کو مجھ وڑھا تا ہے۔ اور ان سے بڑھ جا ناہے ۔ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے ۔ اپنی جگہ بیٹو ۔ بیال تک کو میں ان مقا مات سے گزرجا دُں۔ جن کی طرف آپ نے میری دا ہمائی کی ہے ۔ شیوخ دردازہ جس ۔ سویہ اچھی بات بنیں ۔ کہ دردازہ سے لگا دہے ۔ اور گھریس داخل نہ ہو۔ ادر استد تعاسل اوگوں کے بیے مثالیس بیان فرماتے ہیں ۔

اس کے دل کی عنی اس کی اٹھ کوشٹی اس کی امید کی لمبانی ادراس كا فاعة كى جبزكا مذ دينا ـ اس كى واهي بات كا) حكم كرنے اور (برى بات سے) رو کے برک ستی ۔ اور آفتوں کے نازل ہونے پر ناداضگی جب تم کسی کواس قسم کا دیکھورسیس تم جان اور کہ وہ بر بخت ہے سے سیفت ول کی محبت کھی رحم منیں کرتی۔ اوراس کی آنھ آنسوسنیں بہاتی ۔ نری خوشی میں اور نر ری عنی میں۔ اس واسط کراس کی آنکھ کی خشکی اس ہے دل کی سختی کی بنار پر ہموتی ہے۔اس کا دل سخت کیوں مذہور جبکہ وہ تمناوس گنا ہوں لغرشوں لمبی آرزووں اور الیسی چزرے لا یے سے بھرا ہوا ہے ۔ جواس کی قسمت میں نیس ، اور اس برحمد کر تا ہے !ور زض زکوٰۃ نیس دیا ہے۔ اور کفارہ ادا نیس کرتا ہے۔ اور نذر کو پورانیس کرتا ہے۔اورا ہے رشتہ دارول کو بسیر منیں دیا ہے۔اوراس پرجو قرض میں بادجود ادائیگی کے قابل ہونے کے ادائیگی منیں کر آ ہے۔ ان میں طال مٹول کرتا ہے۔ تاکران کا انکار کر دے۔ زیادہ اور پوری چیز دین ناپندکر تاہے۔ بیسب ادر اس قىم كى جېزى برىجنى كى علاست يىر . اىند تعاسى نے فرما يا . سكيا ابان الول ے یے وہ وقت بنیں آیا۔ کہ ان کے دل استدی یا داور اتری تھیک بات ك طرت جفك جائي " اس ك نيصله ير احتجاج مذكرو سعى وكوشش كرد -

سے دہور مانگی گراگرا کورو کو با کا کرد عاجزی کرورا ور دروازہ بہتے دہو۔

اور بھاگومت بہب کام اسٹد کے بائٹ یں ہیں ، دہی بیداد کرنے دالا ، اور فران والا ہے ، ہمارے بی کریم فرانے والا ہے ، ہمارے بی کریم صلی اسٹو طلبہ وسلم نے جب بن قالے کی سرگر ٹی سی ۔ اسے لیا من یں بیٹے والے اکھو یہ اپنے اپنے اسے بیا من یں بیٹے والے اکھو یہ اپنے اپنے اسے کی سرگر ٹی سی اس کے خال کے اور ای طرت والا کی سرگر ٹی سنتہ ہے ، اور اس سے نقل کے اور ای طرت اس کی طلب میں سرگرال دہنا ہے ، اور اس کا مشاق بناد ہمنا ہے ، وی ٹی تھائے کی سرگر ال دہنا ہے ، اور اس کا مشاق بناد ہمنا ہے ، وی ٹی تھائے کی سرگرال دہنا ہے ، اور اس کا مشاق بناد ہمنا ہے ، وی ٹی تھائے کی سرگرال دہنا ہے ، اور اس کا مشاق بناد ہمنا ہے ، وی ٹی تھائے کی خرداد کر و بتا ہے ، یہ باطن کا بھید ہے ، وی ٹی تھائے کا فیصلہ ہے ، پہلے تھی تقدیر اور علم اللی ہے ۔ بیس اس سے واقعت ہونا اور فیصلہ ہے ، پہلے تھی تقدیر اور علم اللی ہے ۔ بیس اس سے واقعت ہونا اور اس پیش ہوتے ہیں ، اور کھالت بنیں کرتے ہیں ،

اے امتد بیں اپنے نیصلے پر اصی کیجے۔ اور اپن آز مائش پر صبر ہی اپنے اصابی کا پر داکرنا۔
اپنے اصابی کا شکر ہاری شمنت میں کیجے ۔ ہم آپ سے احسان کا پر داکرنا۔
عاقبت کی بیشگی اور مجست پر قائم رہنا ما نگتے ہیں بر صربت ابراہیم بن اوہ ہم
رحمۃ امتد علیہ سے منقول ہے ۔ فرمایا ۔ کم ایک دامت میں دامت کے پہلے مصنہ
سے آخری صحد تک دوتا دیا ۔ اور امتد تعالے سے ببت سی قسم کی دعائیں مائلاً
دیا جب صبح ہونے کا وقت ہؤار میری آنکھ سکی ۔ تو اپنی نیندیں امتد تعالیٰ مائلاً
کو دیکھالیہ سی امتد تعالے نے فرمایا ۔ اے ابراہیم رحمۃ امتد علیہ ۔ تم نے اجھائیں
کیا ۔ مجھے پکارد اور کہو ۔ اے امتد ۔ مجھے اپنے فیصلہ پر داصتی کیجئے ۔ اور اپنی آزائش
پر صبر دیجئے ۔ اور اپنے اصابی ل کا شکر سے کی محمت میں کیجئے ۔ میں آپ سے
پر صبر دیجئے ۔ اور اپنے اصابی ل کا شکر سے کی محمت میں کیجئے ۔ میں آپ سے

احسان كابرراكرناء عافيت كى بميشكى اورعبت برقائم رمنا مانكما بول بيناني يس بيدار برگياراوريس اس دعاكو د مرا را عقار بنده جو بندگى كے يا ثابت ہوناہے ، وہ ہے۔ جواسلا کے ذریعہ مخلوق سے بے برداہ ہوگیا ۔ اپنے بی کریم صى الملاعليدوكم اور تمام انبياعليم السلام ك ذريع اورول كم حالات س بلط گیا۔انس کوئس چیزی ماجست منیں رہتی را در چیزی اس کی مختاج ہوتی بن المنذوال المندتعال سے المند كے سوا كھ منيں مائے . نعمت كو شي سنست دالے كو چاہتے بي مفلوق كوسيس خالى كوچاہتے بير راوركانے پینے، پیننے، شادی کرنے اور دنیا سے فائدہ اعثانے سے عما گئے ہیں جب اس کی طرف بجاگے ہیں ۔ تو اس سے بے اس کی کیسے پوجا کریں ادراس سے اس کوچا ہیں ۔ اینے آپ کوچرانے کے لیے اس کی عبا دت سنیں کرتے ممان خامذی دجہ سے اسس کی عبا دست منیں کرتے ۔ کئے ہیں۔ ہم دحمث سے میح منیں. آپ رحمت چاہتے ہیں۔ ہم بغروحمت کے عبوب کے سا فد تنائى كا تصدرت بى بشريك برداشت شكرد-

اسے صاحب ارادت ۔ تم مجتت کا دعویٰ کرتے ہو بھب تو مجوب کا ممان ہو تا ہے ۔ اور تم فیمان کو اپنا کھانا ا در پینا اور اپن بھری کی جزیں ماصل کرنے کے بیاے حرکت کرتا دیجھا ہے ۔ تم مجبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور سوتے ہو ، محب ہو ، محب ہو ، قومیں کو نیند کیسی ۔ یا تو تم محب ہو ، تو محب ہم تا وا معان ہے ، اسے جو متا دسے پاس متا وا معان ہے ، اسے جو متا دسے پاس متا ہے اس متا وا معان ہے ، اسے جو متا دسے پاس متا ہے اس کا دعویٰ کر سے والو ، تم اپنے اس دعویٰ کی منزا جلد یا بدیرجان لوگ ، اس کا دعویٰ کر سے والو ، تم اپنے اس دعویٰ کی منزا جلد یا بدیرجان لوگ ، اس کا دعویٰ کر سے طافر ہو دی میں مقصود تو محن اس کا

بجل ہے ۔درخت بغرصل کے علم بلاعل اور اخلاص کے کیا فائرہ دیتا ہے۔ قرآن دحدمیث کاعمل ان دونوں پرعل کے بغیر مقصود منیں ران وؤں رمل کے بغراس کو کیسے فائدہ ہوسکتا ہے۔ اس میں شک منیں کو کےنے والامزدوري اسينكام اورمثقت كي بعدى ماصل كرتاب كوئيات منیں جب یک دنیا۔ دجود اور خلوق کے سفرسے آگے مز بر صوباؤ جب اس كى طوف برهد كيا . بيان كرے كا . كھول دے كا اور واضح كردے كا . الله تعاف في فرمايا ب." المله يدور اوروه متي سكما وي كر اورجوامتدسے ڈرتا ہے۔ وہ اس کا گزارہ کردیا ہے۔ اور اس کوائیس جگہ سے دوزی دیاتے جال سے اس کاخیال بی نہو " تقویٰ مرنیکی ك بنياد ہے۔ دنياكو زنده كرنے كاسبب بے ،اور حكمت وعلوم كو زنده كن والاسها وروول اور باطنول كى باكسه القوى افتيار كرد. اورائس پرمبر ود. دین اور دنیا کا سر صبرهدا در ان دونو ل کاجم مل ہے۔اسی واسط نی کریم صلی استدعلیہ وسلم نے فرمایا . صبر ایمان سے ایے ہے جیسے سرحیم سے رسادے کام اللہ کے فیصلے پر حبر کرنے سے بی پورے ہوتے ہیں۔ صبر کروا در چے دہر۔ اور پر بیز گاری افتیار کرد۔ متیں لازم ہے اپی فلوت وجلوت یں پر بیز گاری ۔ دوس ول کے سے سے بدرنبتی اور اپنے حسوں سے بدرخی افتیار کرورم کواے ہوتے ہو۔ دین اور عزمے بیجے ہو۔ اناج . روپیم بیسم . کوے . گو . لونٹریاں . محور اور نورول كا اكتفاكرنا - يسب لا يلى كى بناريب -اس كو جيور دو. است يرور د كار اعلى كى طرف رجوع كردر المط كرد را جي طرح ر بور تجوط علط ملط اور ياگل بن چور دو . وه بيز الحظي كرت بهو . جو

دوس کے لیے بھیوڑتے ہو۔ اور خرواس کے حساب دکتاب اور پو بھ مجھ کے لیے الگ ہوجائے ہوریہ جو کھی میں اکھا کیا ہے پہتیں ذرہ مجر فائدہ مذدے گا۔اس میں سے متارے العقسوائے اس کی جست محساب عذاب الكاكس اور نداست كے كيا ياس كار تميں كيا ہو كيا ر ميرے سے بی عقل مے لور میرے سامنے تو ا دُر اور میری طرف سے اپن فیرخوابی کی بات توسنوریس وہ جانتا ہوں جوتم نئیں جانتے ، ادر آخرت میں سے وه بیزین دیکھیا ہوں جہنیں تم منیں دیکھتے۔ بدمجتی تماری نیک کام ہی ہیں جو متمارے سے متماری قروں میں عذاب کو دور کویں گے۔ نی کریم صلی استدعلیہ وسلم سے مردی ہے ۔ آپ نے فرایا رجب مومن کو اکس ک قری تھےور دیا جا آ ہے قوصد قراس کے سرکے یاس بیفتاہے۔ اور نماز اس کے دائیں جانب اور روزہ اس کے بائیں جانب اورصبراس کے یاؤں کے یاس جنا کے جب اس کے سرک جانب سے مذاب آتا ہے۔ تو صدقہ کتا ہے . متارے میے میرے ال داہ منیں اس کے بایش جانب سے آتا ہے توروزہ کتا ہے۔ متارے میے میرے باں راہ منیں بیاس كے يا وُل كى جانب سے آ ما ہے توصير كمتاہے . ميں ما صربوں ، اكر م عجت بکرت ہو۔ میں متماری مرد کرتا ہوں ۔ اے لوگو! متمارے مے نقیروں کی مخواری ٔ اور ان کے جانبیاری ایان کی محزوری کی حالت میں ورعنواری ا یمان کی توت کی حالت میں لازی ہے۔ اور علی میں بھی ان کیلئے جانسیاری لازمی ہے. فقروں کا وا دو اہم تسے استقبال کرد، اور مذہونے کی صورت لی ایک ایک کرے اجھی طرح سے رضعت کردر نبی کرم صلی امتّد علی اسلم سے مردی ہے۔ آب نے فرمایا ، استد تعالے کا اپنے بندے کو تھنہ اس

ك دردازه ير ما نكف والے كا بوناہے مدنصيبى تمارى بتم الله تعلف کے تھنکو نالسند کرتے ہو۔ اور اس کو لوٹائے ہورجلدہی تم این خرویکھ وکے اتنیں تنگدستی بیش آئے گی لیس متارے سے (امارت) دور کر دے گی۔ اور متیں اس کی ملہ بھا دے گی بہتیں بیاری بیش آئے گ بس متاری عافیت دور کروے گ اور متیس اس کی عبر بھاوے گ.تم اینے بروردگارِ اعلیٰ کے بڑے احسانوں کو جو متارے اوپر ہیں فاطریں منیں لاتے مومن جانیا ہے رکہ استر تعالے نے مانگنے والے کو اس کی طرن محض محبت کی بنا پر سی بھیجا ہے۔ جنانجراس کو اس نعمت سے دیا ہے براس کے یاس ہوتی ہے جب وہ اس کو دیتا ہے اور اس کی انت كتاب راوراس كے حوالد كو تبول كرتا ہے . اس كو دہ جيز ديتاہے ، جو مكل، إدى اورببترہے۔ اے بدنصیب۔ دنیا اور اخرت كاعطیبرال اور بڑھوتری چاہتے ہوئے بادشا ہوں -امیرون اور مالدارول سےمعاملہ كرنا بنيس. اور باوشا بول كے بادشاہ - مالداروں كے مالدارسے معاملہ کرور جو کبھی منیں مرتا ہے اور رز کبھی محتاج ہوتا ہے۔ اور جب تم نے اس کوقرض دیارتر وہ متمارے مے زیادہ کرے گار دنیا میں متیں ایک ہیںہ کے دس بیسے دے گا۔ اور آخرت میں تتیں تواب ہوگا. راکھ) منیں روکتا رمتیں دنیا میں برکت دیتاہے اور آخرت میں ٹواب کیا تم نے سنامنیں . امتد تعالے نے کیسے فرمایا ۔ " تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو اسے دہ باتی رکھتا ہے ! اے اسد ؛ بیں اپنی محست نصیب فرائے کہ اور ہارے مے این خدمت اور این ساری است کے ساتھ ابنے دروازہ پر کھڑا ہوناخوشگوار بنا دیکئے ۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں

نیکی دیجئے اور ہیں دوزخ کے عذاب سے بچاہئے۔ مند اس محل

انتالىبوي مجلسس ،-

نی کرم صلی انترعلیہ وسلم سے مردی ہے کہ جرائیل علیہ انسلام نے فرمایا جولوگوں پر رخم شیس کرتا ہے استریجی اس پر رحم شیس کرتا ہے۔ الشرتعائے اپنے بندوں میں سے رح کرنے والے پر ہی رحم کرتے ہیں. زمین والول پر رحم کرد۔ آسمان والائتمارے پر رحم کرے گا۔ اے استدے رحمت چاہنے دالے . اس کی قیمت چکا۔ اور وہ متارے باعق آئے گ ۔ اس کی تمیت کیا ہے ، متمارا اس کی مخلوق ہر رحم کرنا ، اور اس سے شفقت کرنا۔ اور اپن طرف سے ان کی اصلاح کرنا ہے بغیر کسی چنر کے کوئی چیز چا ہے ہو۔ وہ متارے افتر نہ آئے گی قیمت لاؤ۔ اور چیزے لو۔ برصیبی بتماری معرفت خدا وندی کا دعویٰ کرتے ہو، اور اس کی مخلوق پر رحمنیں كرت مورتم اين وموى مي حبوث موظمي عيثيت سے عارف الم خلوق ير رحم كرما ب- اورحكى حيثيت في معن وكون مي سيعض ير رحم كرماب. عکم علیٰدہ کرتا سبے ا ورعلم اکتھا کرتا سبے ۔ ا مٹر تعاسے نے فرما یا . گھرول میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ عامل ، مخلص اور سیے شیوخ میرحی تعاسلے نے دروا زسے اور اس کی نزدیکی کے رائے ہوتے ہیں۔ اور یہ انبیا مرملین علیهم السلام کے وارت اور دربان ہوتے ہیں جی تعالے کے عاشق اور اس کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوستے ہیں۔ دین کا علاج کرنے والے اور مخلوق کوسکھانے دائے ہوتے ہیں ۔ان کی طرف بڑھو۔ ان کی فدست کرو ۔اپنی جابل ذوا

كوان كے امروہنى كے باعق كے حوال كردور روزياں احتد تعاليے كے باعق یں ہیں جیمول کی روزی ۔ ولول کی روزی ۔ سویرسب اسی سے طلب کرد . مذكر الس كے تغرب حبول كى دوزى كھانا اور بينا . دلوں كى روزى توحيد ا در باطنول کی روزی ذکر خفی بو . مجابد فنفس امروینی ا در دیا دت ریاضت سے اپنے آپ پردم کرد۔ ادر اچی بات کا حکم کر کے اور بڑی بات سے منع کر کے بھی فیرخوابی کر کے . اوران کا فاعظ پھڑ کر ۔ ان کے دروا زہ پر مے جا کو علوق پر رحم کرور رحمت مومنول کی خوبیول میں سے ہے اور تساوت رسختی ول کی ) کافروں کی خوبوں میں سے بھو بھیلی تھے واسے ۔ اس سے مور جہتیں مذوے - اس کو دو- اور جونتمارے پرظلم کیے- اس کو مان کرد حب متم ایسا کرد کے ۔ تو متماری رستی اشد کی رستی سے جُوطاح گی جو تمارے یاس ہے۔اس کو اس سے تبدیل کر او جواس رامٹرے یاس ہے۔ ہو تکہ یرسب اخلاق احتدانعا سے کے اخلاق میں سے ہے۔ ان ا ذا ن دینے دالوں کا جراب دو۔اس داسطے کہ دہ ان معجدول کی طون بلاتے ہیں جو مهانی ادر سر گوشی کے گھر ہیں۔ ان کو جواب دو۔اس واسطے كرتم ان كے پاس مخات اور كفايت ياؤك رجب تم " داعى المنذ والمند كى طرف يكارف دا نے كو جواب دو كے وہ (استر) تنسي اپنے كھويس داخل کرے گا . تماری سے گا بہیں قریب کرے گا۔ اور تمیں علم ومعرفت مكمائے گا بتيں وہ وكمائے كا جواكس كے ياس ہے۔ متمارے باعد یاؤں کوسنوار دیے گا۔ نتمارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ اور نتمائے باطنول كى صفائى كرديكا راور تنيس اين بدايت كى داه ديكا اوريتي لين سامنے کڑا کرے گا رہمارے ولوں کو این نزدیکی کے تھریک بینجانے گا۔

اوران کو اینے باں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ وہ مربان ہے۔ جب تم اس کو حواب دو گے اور اس کو پیکارنے بیر مشتی مذکر و گے ۔ تو مماری بکار کو پینچے کا بمارے سے نیکی کرے گا۔ اور ممارے سے کھل جاتے گا۔ فرما یا۔ انکی کا بدلہ سوائے نیمی کے کیا ہے "حب تم نیک عمل كروك يوب ثواب دے كانبى كريم صلى المشدعليه وسلم سنے فرمايا. جيسا كرد كے. ديسا عبرد كے بيسے تم ہوكے . ويسے متنار سابطاكم أيس كے -متارے اعمال ہی متارے حامم ہیں۔ دنیا میں مھٹے (تنگ) ولوں سے ر ہوراس کو گھرمہ بنالور چونکہ یہ گھر بنانے اور رہنے کی حکمہ منیں ، بھر رہنے ك عكم ادرب . يه كفر اخرت ك كرك مقابله من قيد فاما به اى داسط نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، ونیا مومن کے لیے قید خامذ اور کا فرکیلئے جنت ہے۔ یہ اس تیدفان ہے۔ یا ہے اس کے آرام میں الثتا بلٹتا اس یں ہزارسال جیتا رہے۔ اور آخرت اس کی فرصعت اس کی فرحعت ای ك جنت - اس كى نيى راس كا ثواب - اس كى دونت - اس كا امر - اس كى سنی اوراس کی وسعت ہے ، عمل کرنے والے سے عارف کا تواب تو اخرت ك ۋاب سے (خلا) ك قرب سے بلطے دنیا ميں ہى ہوتا ہے . تمنا كرتا ہے كرجنت بيدا ہى مذكى جاتى رتم سمجھتے ہو۔ قيامت رحمت ہے ، وہ د كيفتاہے -كم قيامت كو باطن كا ظامر بونا ب -اس واسط كم اس دن باطن بيرون ك طرف يلط كار الله والول كانشان قرس بى دكها أى ديا بدر اور اس پرزیورا در پوشاکیس ہوں گی . اورسواریاں ا درغلام اس کا استقبال کریں گے۔ اور اس کے دل کو اس قسم کی جیزوں سے بے رغبتی ہے۔ اینے پردردگار اعلیٰ کے ذریعہ سے بے پردا ہونے کی بنا، پر اس رحمت

کونالسند کرتا ہے۔ نعمت سے بنیں نعمت والے سے بیت کا ہے۔
سواریوں میں بنیں ۔ بلکہ باطن کے دروازہ سے بادشاہ کے بال داخل بونا
پسند کرتا ہے ۔ بجنت میں دہنا پسند بنیں کرتا ہے ۔ بچ نکہ وہ استدے سوا
ہر بینے کو چھوڑ سنے والا ہے ۔ دل سے چاہتا ہے کہ جنت کو مز ویکھے ۔ اس
میں قید مز ہوجائے ۔ اور اس کے آرام میں سست مز ہوجائے ۔ استد کے
سوا ہر کر چھوڑ کراس کی مجست کی آرزو کرتا ہے ۔ اور اس کے قدم پردرگار
اعلی سے دیے بنیں عقرت ۔ اور مزینے رادر مزینے استداس کومشغول کرتے ہیں۔
اعلی سے دیے بنیں عقرت ۔ اور مزینے رادر مزینے استداس کومشغول کرتے ہیں۔

جوامند تعالے کو اُغرت سے پہلے دیا یں پہچان لیا ہے اسس کی نزدیکی کی خوشبوسونگھا ہے۔ اس کی مهر بانی سے کھانے میں سے کھا تاہے۔ اوراس کی مجست کی ستراب سے بعیا ہے۔ اسے منافقو! میں جہس پکارتا ہوں اور تم سنتے بنیس اور حب تم سن لیتے ہور ببرے ہوجاتے ہو۔ اور جواب منیس دیتے ہور متیں کتنی دوری ہے۔

ك سائف كوا بوجالا ب اس كى كتابي يرهتا ب اوراس بي ابى نیکیوں اور برائیوں کو د کھتا ہے جس کی ٹیکیاں غالب ہوئیں اوردوان كے ساتھ آگ يں پاءادر بيصراط سے گزرنا جايا . تواس برسے گزدجائے كا-ادردہ ڈراور امید اور مرنے باز ہونے کے درمیان ہوگا لیس جب دہ اس مال میں ہوگا اچا نک امتر تعالے اسے آ پائیں کے اور آگ کو صلاً ہونے کا حکم دیں گے . اور ملصراط اس کے قدموں کے نیچے ہو گی . اوراس سے سربانی کی دج سے آگ کے سفلہ کو بچیا دیں گے ۔ بیاں تک کم دوزخ اس كوك كارام ومن م كذر جادً . كم متاوا فورمر س تفط كو مجامات م ان سب چیزوں پرمومی فور کرتا ہے۔ان کا تصور کرتا ہے۔ اور ان کا اندازہ کرتا ہے۔ ان کو اتنا مانے مگتا ہے۔ کم اس کے زریک پر یقین ہوجاتی ہیں۔ اے عالمو! اسس آرام سے باز رہو یص کوئی نے بہارے سامنے بمارے اپنے نصیبوں کے یکھے دوڑنے کے بارہ بس بیان کیا ہے۔ اس کے پیچے دوڑنا بچوڑ دو۔ اور مینتارے پیچے دوڑی گ ۔ یہ ایک ایسی پیزہے جس کو میں نے آزمایا ہے۔ اور اس کو میں نے دیکھاہے۔ اورمیرے علادہ اس راہ کو چلنے والے نے دیکھاہے جلدی مت ورج متادے مے (مقدر) ہے متارے سے تھونے کا نیں۔ نی کریم صلی ا میشد علیہ وسلم سے مردی ہے ، آب نے فرما یا ۔ دنیاسے متماری جان اس وقت مک بنیس جاتی رجب مک که وه این دوزی پوری مز كسدينا فيم المندس ورود اور وهو ناشفي من اللي طرح كالمشش كود عقرے رہورالا لح مذكر ومشفنت مذاعفاؤ اس كوبيان كردر اكر تمادى بے عروری ہور ڈھونڈ ف کی بات تریہ ہے۔جب تم نے بادشاہ کا در دانہ

کھٹکھٹا لیا۔ تمادے ہے ایسا دروازہ کھونے کا چوکھی بند نہ ہوگا۔ بھید كاوروازه باطن كا دردازه ب بتهارك يديمتارك زور بتهارى طائت اور متارے کمان کے بغر کھلے گا۔ موس وہ ہے ۔ جوایت یہ در دگار اعلیٰ كا داده كرك اين ذات . اين نفساني خوابش ا در اين طبيعت سے گھر سے بارنکل گیا جب اس کا بی حال ہوگا، اوراس کی داہ بس کھڑا ہوگا اس ك ذاتى اكس كے بوى بحول اور اس كى مالى صيبتيں دوكيں كى بيس وه جران کوا بوگا جس براین گذابول ا درب ا دبی ا در این خدائے بزدگوار ك مدي ورف ك موت دوع كرك الله الى ساق برك كا . ادر کیوں اور کیسے سے سکورت کرے گا۔ ظاہری اور باطنی طور بریکا را ور محتمکش سے گونگابنا رہے گا ۔ میسرداری اوریس اندازی سے کام مے گار اینسائے والی دوک کا این باتھ سے اور کوشش سے علاج مرکب گا۔ الله تعالے كى عرف سے كھو ہے بغيراس كے كھو لئے ير مدوم جا سے كا . اس كاساراكام اس كى يادراكس كى طرف رجوع كرنار اين كن بول كاذكر كرنا اوران سے توبر كرنا اور اپئ ذات كى طرف طامت كے ساتھ رجوح كن بوكاريان اكد كرجب اسكام سے فارع بوگار واستے يورد كار اعلىٰ ك تقدير كى طوف رجوع بوكا - كے كا - استرتعاب كى تقدير اور قصنا، تو ييلے بن محص بيت نسليم و رصنا كى طرف زباني طور پر پنيس ملكه دلى طور رجع كركا بينا يخرجب وه اس طرح أنكهيس بنديك كطنك فا رم بموكا احانك وہ اپنی آنکھیں کھو سے گار اور دروازہ کھلا پڑا نے راورمصیبتوں کی جگہ آرام اورتنگی کی جگه فراخی اور بیاری کی جگهصحت اور بربا دی کی جگه جایزا د اُگئی ہے۔ ادر برسب ا متٰدتعائے کے ذیان کی تصدیق ہے۔امتٰدتعالے

کا فرمان ہے۔ " اور جرامتر سے ڈر تاہے امتداس کا جیٹ کارا کر دیتاہے ا در اس کوایسی جگر سے روزی دیتاہے جہاں سے اس کوخیال بھی نہ ہو " بندہ معمتوں کا شکر کے ساتھ مقابد کرا دمتا ہے ۔اور صیبت کا موافقت کے سائق مقالمه كزنا دم تاسب رجمول ادر كنابر لكوماني دم تاسب ففس كوطامت كرتا رہتا ہے۔ بيال تك كم اس كے دل كے قدم اس كے برور دكار اعلىٰ يك ينجة بن . نيك قدم الطامة ربتاهم برايول سے توبر كرتا د بتاہے . میاں تک کہ اپنے پرور دگار اعلیٰ کے دروازہ پر بینے جاتا ہے جب اہاں مك ينع جا ما يه وه بيز ديجها ب جس كونكس انكون ويحا اورزكس کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے ول میں گذری جب بندہ اپنے برور دگار اعلی کے در دا زہ پر پینے جا آ ہے تو نیک دید بشعر دصبر۔ اورمحمنت ومشقت کی باری اس طرح ختم ہوجاتی ہے جس طرح اس مسافر کا چلنا ختم ہوجاتا ہے۔ بوائي منزل ادرمقام بربيني جاتاب اكتظ بيمنا البس كابيار بالهي كفتكو ایک دوسرے کو دیکھنا اور بن دیکھی جیزوں کے سامنے سے جبانکنا باتی رہ جاماً ب چنانچے شنید دید مرجاتی ہے۔ جنابخ رازوں سے خرداری موتی ہے ادراس كى زيادت كرنے والا اسك كرد كھومتا ہے . اور وہ اس كے يہے اپنا فزانہ کھول دیتا ہے۔ اور اپنے بالخول بی کھلا بھرنے دینا ہے تم اس کوئنیں سمجھتے. امتدتعالی وگوں کے ملے مثالیس بیان فراتے ہیں اشارہ والے اشارہ کو جاست بیجانت ہیں اے عیرما ضرول سے عباوت کرنے والے بہادی شال اس گدھے کی مثال ہے جس کی اُنگھیں بندھی ہیں۔ اور وہ بیتا ہے اور سجھتا ہے کہ اس نے بہت سے میل کا سفر کرایا ہے۔ حالانکر وہ اپن جگہ ای دیا ہے۔

طرابی تهاری تم این نمازی اعظتے بیضتے ہو۔ اور اینے روز ہیں ذره عبراخلاص وقوحيد كے بغير عبد كے بياسے رہتے ہو كيس سي كيا فائده. بوكا. متادے باعق سوائے مشقنت كے كيا آئے گا. م روزه ناز كتے ہو. اور متارے دل کی آنکھ لوگوں کے گروں کی ۔ ان کی جیبوں کی اور ان کے خانوں کی چیزوں پر لنگ ہے۔ تم اس انتظار میں ہو کہ متمارے بے تفنیجیں اورتمان کوائن عادت د کاتے ہو اور اپنے روزہ سے اور مجاہرہ سے داقت بناتے ہورا مشرک رامے منافق رامے ریاکار - امے برنصیب مچول ا در روحانیت والول کی صفت کرور تا که تهیس اینا مقام - این برانی اورائی وسعت معلوم ہوجائے۔ مین قومتها رسے سے متمارے دعویٰ کامطالبہ كرتا بول ـ نبى كريم صلى الشدعليه وسلم سے مردى ہے . آپ نے فرما يا ۔ اگرا مند تعا و کوں کو دو نے پر بڑا یا کرتے۔ تو بعض وگ بعض وگوں کے خون کا دمونے كرتے بيكن مرى كے يعے جوت بم پہنانے اور الكاركرتے والے (مدعى عليه) كے يے قسم كھانے كا رحكم) فرها يا . تسارى باست كتنى برى ہے . اور كام كتن عقدرًا ہے۔ اُلٹ کرد صبر کرو جوامند تعاملے کو پیچان لیتا ہے ۔ اس کی ثبان بند بوجاتی ہے۔ اور اس کا ول إدتا ہے۔ اور اس کا باطن یاک بوجاتاہے۔ ادراد تذك إل درج البند برجاتاب اسسان ادر آرام ماصل را اب ادرای کے ذریعے بے پرواہ ہوجا تاہے۔اے داوں کی آگ. تھنڈک ادر أرام برجا- اے دلوراس دن کے لیے تیاد بوجا ذیبس میں میار چلس کے۔ ادرصاف سامنے نکلیں گے۔ اوی وہی ہے جواس دن اپنے ایان و یقین اینے آتا کے وجیت اور اس کی طرف سٹوت کے قدموں اور افرت سے پہلے دنیامی اس کی بیجان کے قدموں پر جارے۔ امباب ارغلرق

كے بيا د جليس كے رسبب اور خالق كے بياد باتى رہيں گے . ظاہراورصورت کے بادشا ہوں کے بیاڑ چلیں گے . اور کمزور ہوجا میں گے ۔ اور باطن بحبار شاہوں كے يبار ياك بوجائيں گے - اورجم جامي گے . تيامت كے دن تغيره تبديل كا دن ہے۔ يہ بيما رجن كونم ديكھتے ہور ا در تن كي مضبوطي سختي اور شاوط ك برائى تئيں مجلى معلوم موتى ہے ، ايسے ہوجايس كے بجيسے دھنكى بوئى ادن ـ یہ اپن ان عبر ول سے علیٰحدہ ہو جامئی گے جن کو تم جانتے ہوران کی سختی دور ہوجائے گی را در با دل کے چلنے سے بھی زیا دہ تیز چلیں گے۔ اور آسان "ملى" يعنى بي كلات انب كى طرح يط كارجنا كير زمين اور أسمان كى بنا وسط بدل جائے گی۔ اور ونیا کی باری حکمت کی باری راعمال کی ہاری بیجنے کی باری تکلیف کی باری ختم ہوجائے گی اور آخرت کی باری قارت کی باری اعمال پر جینے کی باری نصل کاٹنے کی باری تعکیف سے داحت كى بارى اور برس والے كوس دينے كى اور برزياده والے كوزياده دينے ك بارى آجائے گى ۔ اے اسد ؛ بارے داول كو اور يا عد يا وُل كو اس دن ثابت قدم رکھیو۔ اور بہیں دنیا میں ادر آخرت میں نیکی دیجئے۔ ادر ہیں دوزخ کے عذاب سے بھائے۔

## چالىپوسى كىلىس ،-

نی کریم صلی استُرعلیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ لوگوں سے بہترین اخلاق سے طوحلو۔ بس اگر متم مرگئے۔ تو ہتما دے پر رحم ہرگا۔ اس دصیت کو صنور اکس کو اپنے دلوں سے با ندھ لو۔ ان کا خیال منہ کو دیا ہے۔ کور میں نے تم کو اس کے محقولات پر بڑے تواب کا مالک بنا دیا ہے۔

نیک اخلاق محائیں نیکی نیکی والے اور دوسرے کے لیے راحت ہوتی ہے ، اور برُے اخلاق کیا ہے ، برائی برائی دائے کومشقت میں والے دالا اوردوسرے کے بے تکلیف ہوتی ہے۔ موس کو چاہئے۔ کم ایسے اخلاق بر بنانے کے بیے اپنے نفس سے جماد کرے۔ اس کو اس طرح لازم سمجے جیسے باتی تمام عبادات میں عبا ہدہ کرتا ہے جونکہ اس کی عادت بلٹنا -عصد كرنا اور او كول سے حقارت كرنا ہے . كوشش كرتے جاؤ سيال تك كم مطمئن بوجائے رجب مطمئن بوجائے كا، انكرارى دعاجزى كرے كا اپنے اخلاق كوببتر بنائے كا اور اپن قدر بيجان كى اور دوسرے كو اعظائے كا الجابد اس پہلے تو یہ اس کا فرعون ہر باہے ۔ نوشخبری ہو۔ اس شخص کوجس نے اپنے نفس کو بیجان لیا. ا در اسسے رشمن کی . ا در ہر اس بات پر اس کی مخالفت کی . جس کااس نے اس کو حکم کیا ۔اس کے بیے موت اور اس کے بعد کی جیزوں کو یاد کو لازم کرد-ادر برعاجز برجائے گا .اوراس کے اخلاق اچھے برجائی گے . اس کو خیال کے اعتوں کر و۔ اور اسے دوزخ اور جنت میں داخل کرد ور مزاب برگا جر کھان دوزں بی ہے۔ دیکے ۔ اور بیعاجز ہوجائے گا۔ اور اس کے اخلاق البھے ہرجائیں گے . قیامت کاخیال کردرادراس کو قیامت بریا ہونے سے پیلے ابنے نفوس پر قام کرور کچھ لوگوں کے بیے خوسی ہوتی ہے، ادر کچھ لوگوں کے بے غم ہوتا ہے ۔ کچھ لوگوں کے میں عید ہوتی ہے۔ اور کچھ فرگوں کے بیے ماتم ہرتا ہے ۔ شکوں کی عید کا دن ان کی آ دائش ۔ ان محلة بہننے ۔ ان کا اپنے شریعی گھوڑ دن پر سوار ہونے اور ان کے غلا مرا ک ظہور کا دن ہوتا ہے۔ اور ان کی نشانیاں ان کے اعمال کاصور توں کو اختیار كناب مان كافوران كے جيروں پرظام ، توكا

الرعمتين اينير وردكاراعلى سدمطلب اورمزص ب- اورم اس كوچائة بورتو مجهس لازم ربور اوراكرتم في ايساكيار قوقنا عست اختيار كردرد كرية توبيجي مزيرورنفس، نفساني نوابش اورطبيعت كے ساتھ اور خلوق كى طرف ديكھنے سے توب را دہنيں جلى جاتى رئمارے سامنے حال كھول ديا. يس ار اكر جا بو تو تبول فراو و الرمز توتم خوب جانتے بور اگر تم في تبول كرايا . تو مجھے بھادے لیے استدتعائے کے السے بڑی نیکی کی امیدہے ، تم میری بیروی کروراور این تن میں مجوک سے مت درو فقر سے ہوتے ہیں۔ دری ہوتا ہے جوتم چا ہو۔ اور تم سوائے نیکی کے کچھ دیکھتے ہنیں ۔ میں اینے نفس کے ساتھ سنسان جگہوں میں الگ ہوجایا کرتا عقار تو بعض اوقات يُن ايك أوازسنيّا. اوركسي شخص كويز ديجيّنا - "تم نيك بوراورنكي خريديّ بهو " بينا پنيئي اعتمار اور اسين ارد گرد جكر لكامّار اور منه مجتار كروه أواز كهال سے آری متی ، اور تجداسٹرئی نے اسے تمام حالات میں برکمت دیجی ۔ الله تعاليے كے بندول ميں اليے بھى بس كھى چرسے كميں " ہوجا " بس ہوجائے بیکن تم تر ان کومنیں دیکھتے۔ اورجب تم دیکھ یا تے ہو۔ تم بیجانے نئیں ہو۔ان پر اپنے دروازے بند کرلیتے ہو۔ایی جیبیں اور دسترخوان ان سے ہٹالیتے ہور برنصیبی تماری جب تم اینے دروازے ان کے لیے بند کر کیتے ہو۔ اسٹر تعالی متمارے مید راینے دروازے) بند کر لیتے ہیں۔ اورجب تم ان کے بلے اپنے در دازے کھول دیتے ہور المتر تعالے تمائے یے (اینے دروازے) کھول دیتے ایں جب تم اپنا مال اسٹر تعالے ک خوشنودی کے لیے خرج کرتے ہور متمارے ملے جانشین بنا آہے ، مجرحب م اس (مال) کو مخلوق کے ردکھادے کے لیے فرح کرتے ہور تمارے یے

تنكى كربات ہے . حرح كرور اور كنوسى مذكرور اس واسط كرسفاوت المندتعالى ك طرف سے برقی ہے۔ ادر كنوس شيطان كى طرف سے ، استد تعالے نے فرايا . روه (شیطان) تمین تنگی کا وعده دیآہے . اور تمیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے! اور اس نے تمیں خرچ کے مقابلہ میں موض کا دعدہ دیا ہے۔ چنا کنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، اور جو کچے بھی فم فرح کونے ہو۔ تووہ اس کاعوض دیتا ہے ؛ برنجنی تمادى رتم اسلام كا وعوى كرت بورا وروسول المترصل المترعليه وسلم كى مخا لفنت كت بورائي نعنما في خوامش كے مطابق جونئي چيز دين بي چاہتے ہو۔ نكال ليت ہو۔ اپنے اسلام میں جو شے ہورتم رضیح ) اتباع کونے والے نئیں ہو ، ملکہ تم دین میں نئی جیزی نکالنے والے ( پورے بدعتی) ہور تم موافق تنیس ہور بلکہ عالف ہور کیاتم نے نبیں سنا کہ نبی کریم صلی احتد علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا . ا تباع کرد. اورنی چیزی نه نکالورسونتهاری کفایت بوتی - اورنی کرم صلی الله علیہ دسلم کا فرمان ، کہ نیں نے تمبیں ممکنی طمت پر بھپوڑا ۔ تم دعوے اس کا کرتے ہو۔ اور نبی کرم صلی ا منزعلیہ وسلم کے فرمان کے مختلف کرتے ہو۔ تم دعویٰ کرتے ہور کہ نبی کریم صلی انٹر علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو۔ بھارے بنے بزرگی منیں۔ ئی تهیں تھیک بات کتا ہوں بس اگرتم چا ہور تو تعربیت کرو اور اگرتم چا ہور تو م كردبي الرقم جا بو. و تجريد عبت كرد. اور اكرم جا بو. مجدس عبت م كرور المند تعالف فرما يار" اور فرما ديخ منارع پر ورد كار كى طوت بات بحسب ، بعرجو كوئى جاب مان ، اورجو كوئى جاب نز مان ي منافق حبرت برعتی این خامش نفسانی کے سواد اپنے نفس کے موافق قرآن و مدیث کے مالف جی کے دشمن اور جوٹ کے دوست کے سوامیری ہات سے کوئی نہیں بھا گن اور ایسے کے دل کواہنے آتا گا کے قرب کی طرف چلنا بھی نصیب سنیں آتا۔

بغیر کسی الزام کے اپنے ول سے سنواور دیھیو بھر نظر کرد کہ تم کیس عجبیث عزمیب چیزی دیکھتے ہورامٹردا لوںسے ان کی سچائی سے الزام دور کرو۔ اور ان کے سامنے بغیر جون وجرا فنا ہوجاؤ۔ اور وہ تمیں این صحبت میں رکھیں گے اور تماری خدمت سے خوش ہوجا میں گے۔ اورجب ان کے پاس جاؤ تو اپنے ڈر کو دور کردو فعمت اور احسان سجول کے دلول پر نازل ہوتے ہیں۔ اور جمیدوں کے آنے کی جگر موایت اورون ال کے جمیدول براتر تی ہے۔ اگر تم یا بعظ ہو کہ دہ نتماری ضرمت سے خوش ہوجا یس تو اینے ظا ہراور اپنے باطن كوياك كرور اوران كے سامنے كوئے ہوجاؤر اسے ول كى بدعت سے باك كرور چزنكم امتروالون كا اعتقاد نبيون رسولون اور سجون كا اعتقا ومروتا ہے رائنی کے مذہب پر چلنے والے ہوتے ہیں ریر مذہب عاج ول کاہے۔ خرا بینمیں کرتے۔ اور ان کے بیے ان کے دعوے پر دومنصب گواہ ہیں۔ ان دوٹوں کے انصاف کی بنار پر الزام سے بری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ كى كتاب اس كے نبى كرم صلى الله عليه وسلم كى سنت -

اسے لوگو! اپنی جانوں پرظلم کرو۔ اور دوسروں پرظلم نر کرو۔ ظلم گور ل
کو ویوان کرتا ہے۔ اور ان کو رجڑسے اکھاڑ پھینکٹا ہے۔ دلوں اور چروں کو
سیاہ کر دیتا ہے۔ اور روزی میں تنگی کر دیتا ہے۔ البس میں ظلم نز کرو۔ کر یہ
قیامت کے دن اندھیرا ہوگا جبموں کی قیامت جلد ہی ہر چا ہوتی ہے اور
ہمارے بلے حبوں کا بیدا کرنے والا ہے۔ ہج ہیں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے۔
ہمارے سے حساب و کتا ب کرتا ہے اور ہمارے سے پوچھ گھے کرتا ہے۔ اور
ہم سے کم اور زیادہ کوختم کر دیتا ہے، اور ذرہ ذرہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں
ہم سے کم اور زیادہ کوختم کر دیتا ہے، اور ذرہ ذرہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں
ہمارا خیر خواہ ہول۔ اور اپنی خیر خواہی پر بہار سے سے مردوری عبی نہیں

یا بتا ہوں سود کے قریب سے جا در کمیں تمارا پرور دگار شارے سے جنگ کرے اور نتارے مال سے برکت اُڑا دے ، دوبیر کے بدلدیں دوبیم ادا کروراور جوکوئی متمارے میں سے سی عماج کوقرض دسے سکے۔ اور کھے وقت کے بعد انتداس کوا تروا دے۔ تو ایساکرنا چاہئے۔ اس سے اس کودو دفعه خوشی جوگی ایک مرتبه آخریر ادر ایک مرتبدا ترنے پرتم ایسا ابینے پروردگار اعلیٰ کے عروسہ اور اعتبار پر کرد بچونکہ وہ اس کا عوض دیتا ہے۔ ادر تواب دیا ہے۔ اور برکت دیتا ہے۔ کوشش کرو۔ کمتم کی مانگنے والے کو مزد يكويكري كرج بيزماض بوراس كودو عقودًا دينا محردم كرديف ساجاب ادراگ سادے یاس کونی بیز موجود مز ہو۔ تواس کو جو کو مست۔ اور اکس کو زم بات كرك اولا دو يحى على طرح اس ك (دلكو) قراد مست دونا بدك والی ہے۔ دات اور دن کے بدلے سے بدئتی دہتی ہے۔ بو کوئی مر گیا۔ اس کی تیاست بریا ہوگئی اور اس کے ایے ہے ۔ یا اس کے خلاف ہے۔ اس نے مرجز کوجان لیا ۔ آخرعافیت کے بعدمصیب ، فراخی کے بعد تکی۔ زندگی کے بعد ورت ہے بعد ذات ہے۔ یہ ساری چزی ایک دومرے کی صند ہیں ۔ ایک آتی ہے اور اس کی صند چلی جاتی ہے ۔ اور آخرت میں پوری موت ہے۔ عارت مومن کی جب مرک آتھیں بند ہوجاتی ہیں۔ تو دل کی آنھیں کھل جاتی ہیں سومخلوق کو دیکھتا ہے۔جس مال میں وہ ہوتی ہے جب تی تعالے کی ذات حاصر ہوجاتی ہے تو مخلوق جلی جاتی ہے جب آخرت ماصر ہوتی ہے تو دنیا جل جاتی ہے جب رکع ماصر ہوتا ہے تو تھوسے چلاجا تاہے رجب اخلاص ماضر ہوجاتا ہے تو شرک چلا جا تا ہے رحب ایمان ماضر ہوتا ہے تو نفاق علاجا تا ہے۔ مرایک

بیزے میے صند ہے عقلمندادی نائج کی طوت نظر کا ہے۔ دنیا کے ظامرادر اس کی زینت کومنیں دیکتا ج نگر پر حلدی بد سانے والی اور دور ہونے دالی ہے . ربیلے) تم دور ہو جا دُکھ . بھر متارے بعدیہ دور ہوجائے گى ا پنے پردردگار اعلىٰ كى صحبت سے ان معيبتوں كى د جرسے مت عباكر. بوسمارے پراس کی طرف سے دارد ہوتی ہے ، دہ ساری صلحوں کو متمارے سے زیادہ جانتا ہے۔ اور ادب اختیاد کرو۔ وہ بچول کے دلوں يرأتى ہے۔ بس اكران كوسلام كرتى ہے۔ اور جمال تك ہوسكے بىفارش كرتى ہے - الله تعالى اسے اپنے سين سے لگا ليتے ہيں - اور اس كى انگوں کے جستے ہیں۔ ادر اس کو صبر ، موافقت اور رمناکے ذریعہ بلند کرتے ہیں۔ چنانج کھوسدان کے پاس دہی ہے۔ بران کے اسے ال اس ال ہے۔ بس کماجا تاہے عِلم اور ضیافت کو کیسا دیجا۔ تو کستی ہے۔ بہتر عِلمہ، ببتر مهانی کونے والا۔ ببتر را منائی اور بستر رہنائی کونے والا۔ اور منقول ہے كم ان سردارول مي سدايك سع جمعيبت من بتلاعقار إجهاكيا. آب اسمعيبت يسكيه بي . توفرها ياكرمرس باره يسمعيبت سے إدعيو . ایت بروردگار اعلی کے ساعة مبر کرد بچ نکه وه نتارے صبر کے بدام بتاری معيب كودوركت بي رادر است بال سمادت در بع بلند كرت بي. اپی طرف سے اس کے ساتھ ہوجاؤ۔ اسٹر کے بارہ میں مجول سے ساتھ اور اس كے سائقداس كے ذريعات اوراس كے يا عمل كرنے والوں كاند جوجادُ- اسدا متلد. بادسه يعمز كرديخ ادر بادسه براسان كرديك. اور بارے میے کھول دیگئے۔ اور جارے اور اور مارے مے آسان کر دیگے اليف داه رأين ر

ایان سے بیاری تنگرستی ر عبوک اور مطالب کی کثرت زیادہ ہوجاتی

ہے۔ دگریز تو ایان نہیں۔ ایان کا جو ہر صیبت کے دقت کھلتا ہے ادراس
کا فرد تکلیعن کے دقت ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے بہادری صیبت کا نشکر آنے
پر ظاہر ہوتی ہے۔ بتمارے پروردگا واعلیٰ کو جریم کرتے ہو معلوم ہے، اے
بادشا ہور اے غلامو رائے خواص اسے عوام رائے امیرو۔ محتاجور اے
ابل خلوت رائے سے کسی کو پر دہ نہیں ۔ وہ بلند ذات تمارے ساتھ ہے۔
ابل خلوت رائے استد اجیس مخفرت رمحانی ۔ جربانی ورگذر رعنایت
کفایت رعاقب اور معانی سے دھانے بیجے ۔ آمین

جس تعبلائی اور برائی میع اور جود فی خلوص اور شرک اور فرانرداری اور نافرما في من منظي مور امتر تعالى ان سب مع خبروار نظيان رما عز اور ناظریں بتم اللہ تعالے کے ویکھنے سے سٹرم کرو۔ اور ایان کی آنکھ سے دیچیو۔ اور تم تو استد تعالے کی نظر کو این عمر طرف سے دیجاہے ، کیائمیں يصيحتين كاني شين بين اگرتم نصيحت كيطود اور استفداون كے كانون سنو. توسمس این خلوس ا ورجلوت ش این بدورد گا دِ اعلیٰ کی طرف سے یں ڈرکا فی ہوجائے۔ احد تعافے کی انتظاری دہور اور اس کی نظری طرف اور کوا اً کاتبین فرختوں کی طرف و محصو جو بتارے او پرمقرر میں ال دوال سے ڈرو۔ اور ان شرعی مدودسے نے ڈرو بجرنشارے اور بشادے بادشاہ اور بتمادے امیرنے قائم کی جی ۔ اگرتم ڈدے ۔ تو بتمادے ساتھ بتماراوالی بى كيون شفت من بالساكا. ال فقر ال جوك وال نظر ال عماج. مرزیاد کرتے ہو بہاری فاموشی سادے ہے زیادہ بیاری اور سیس زیادہ فائدہ دسینے دانی ہے۔ احد تعاملے کا متمارے حال کا جاننا ممتنی متما رسے

ما نظفے سے بے نیاز کر دے گا ۔ متیں مبتل ہی یوں کو تا ہے ۔ کمتم اکس کی طرت ربوع كرد رچناني اين ول سے اس كى طرت رجوع كرد اور جے ديو. بس تم عبلائی ی دیکھو کے ۔ اس سے عبدی مست کرد۔ اس سے در بغ ما کرد۔ اوراس کو الزام من دور متاری محبوک زم سے جس نے تہیں مجر کا دیا۔ اور زياد تى عاجت نے تهيں يتم بنا ديا- اسد تعالے ديڪھتے ہيں كوكياتم دوس پردردگاردل کے دروازہ کو پکڑتے ہو۔ تم اس سے راحنی ہوتے ہو۔ یا تم اس ير ناراض بوت بورتم اس كا شؤكرت بوريا اس كى شكايت كرت بورتم اس سے داعنی ہوتے ہوریاتم اس پر ناداحس ہوتے ہوعاجزی وانکساری اختیا كرت بورىتين أزما نا ب تاكم ديكه كرم كيا جان كرت بوراك جابو؛ تم نعنی کا دروازه حجور دیار اور نقیر کا در دا زه بکر ایار تم نے سخی کا دروا زه مجور دیا۔ اور تحیینے کا دروا زہ بکر میا۔ تم نے قدرت والے کا دروا زہ تھوردیا۔ اور عاجز کا در دازہ پکڑلیا۔ اے اسے اسے جاماد! وہ جلد ہی تمثیں اکھنا کرے كارا ورحس دن تتيس اكمضاكرك كارتتين است سائن كلوا كرس كاراكشاكية ك دن متيس مختلف انواع سے المطا كرے كاء اسے تمام مخلوق - المنذ تعالىٰ نے فرمایا : " یوفیصله کا دن ہے رحب میں ہم نے تم کو اور اگلول کو جمع کیا۔ پیر اگر متمارا كوئى واؤسه رتوتم مجدير جلاؤ" اور قيامت ك دن استُد تعليه مخلوق کواس زمین کے علاوہ اپنی زمین پر انکھا کریں گے بجس پرکسی آ دی کا خون نیس بها یا گیا۔ اور اس پر کوئی گنا و منیس کیا گیا رید ایک امیسی برزے جس میں شک وشیرہنیں ۔ امٹر تعالیے نے فرمایا : " ( قیامت کی ) گھڑی یں کوئی شک نہیں ۔ اور بلاشبہ امتُذ بتعاملے نے ان کوا تھا نا ہے جو قروں يس بي " قيامت كا دن دارجيت كا دن افسوس كا دن رشرمسارى كا دن .

یادگری کا دن ۔ کومے بہونے کا دن ۔ گوا ہی کا دن ۔ بیان کا دن ۔ خوشی کا دن ۔ غم کا دن ۔ فرگ کا دن ۔ مغم کا دن ۔ مغم کا دن ۔ مزا کا دن ۔ راحمت کا دن ۔ مشقت کا دن ۔ بیاس کا دن ۔ بھیورٹ کا دن ۔ بوشاک کا دن ۔ بنگ کا دن ۔ نقصان کا دن ۔ بیاس کا دن ایمان والے امند تعالیٰ کی مدوسے خوش ہوں نقصان کا دن سے ۔ اس دن ایمان والے امند تعالیٰ کی مدوسے خوش ہوں گئے ۔ اس دن کی برائی سے آپ کے ساتھ بناہ بکر ستے ہیں ۔ اور آپ سے صعبلائی مانگتے ہیں ۔ اور ہمیں دنیا میں نیکی دیجئے ۔ اور آخرت میں نیکی دیجئے ۔

## اكتاليسوي بس

عبادت عادت کا جور از ادی ہے۔ یہ اس کومنسوخ کر دینے والی ہے۔
مغبوط پکڑو۔ اور اپنی عاد تول کوچوڑ دو۔ عالم عبادت پر قائم ہوتا ہے اور
مغبوط پکڑو۔ اور اپنی عاد تول کوچوڑ دو۔ عالم عبادت پر قائم ہوتا ہے اور
جا ہل عادت پر قائم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو۔ اپنی ا دلاد کو ادر اپنے گھر
والوں کو عبلائی کے کام اور اس پر ہینے گی کا عادی بنا دُرا پنے معتوں کو دو پ
کے خرچ کرنے کا عادی بنا دُ۔ اور اپنے دلوں کو اس سے بے رغبتی کا عادی
بنا دُر اور اس کو اس کے محتا ہوں پر خرچ کرنے سے درین نہ کرو۔ اپنے سے
موال کو لوٹا دی بنا کہ اور اپنے تا سے ہدیہ کو وٹا دیا ہے۔ نبی کریا
موال کو کس طرح نہ لوٹا دیں جبکہ تم نے اس کے ہدیہ کو وٹا دیا ہے۔ نبی کریا
میں اسکو علیہ وسلم نے فرمایا: احتر تعالیٰ کا اپنے بندہ کی طرف ہدیہ اس
کے دروازہ پر مانگنے والے کا ہوتا ہے۔ برجنی انہادی ۔ تم شرم منیں کو تنگر سے اور کھو کا تھے۔ برجنی انہادی ۔ تم شرم منیں کو تنگر سے بڑوی کو تنگر سے اور کھو کا تھے وٹر دیتے ہو۔ پھر تم ایک جھوٹے گان

كے ماعقدا بن بخشش سے اس كو حردم ركھتے ہورتم كتے ہوراس كے باس سونا چھیا ہے۔ اور وہ تفکدستی ظاہر کرتا ہے بتم المان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اورسو رہے ہور حالا تکرمتارا پڑوی مجد کا ہوتا ہے ، اور متارے پاس اتنا ہو تا ہے کہ متمادے یاں نے رہتا ہے۔ اور تم اس کو منیں دیتے ہو جلدی ہی شادا مال متمارے مل عقر سے جیس لیاجائے گا۔ اور جو متمارے ملحمی ہے۔ نتمادے سامنے سے اتھا لیا جائے گا۔ اور غلبہ اور زبردستی سے تم ذمیل اورمغلوب ہوگے ۔ اور وہ ونیا جو متاری محبوبہ ہے بہیں جبور جائے گی ۔ دنیا کو اعنط از (مجوری)سے نئیں ۔ اختیار (میند) سے حیور دو۔ اپنے نصيبوں كى طرف نظر كرور اور دوس دل كے نصيبوں كومت ديجيور جر جان بيا دے ، اور ننگ جيها دے ، اس چيز بر تناعت كروراس دا سط كر اگر متارے میے کوئی اور بھیزہے ۔ تو دہ اپنے وقت پر مل جائے گی ۔ یہ پاک اور خبردار نوگوں کا کام ہے ۔ لا کے اور رسوانی کے بو تبدسے ال کے مالات كونيميات ركھور زاہد وگوں نے دنياكو سيجانا۔ النوں نے اس كو بہجان كر اور تجرب پر بی تھپور دیا ہے۔ انہوں نے بیچان بیا۔ کریہ پہلے سامنے آئی ہے. بھر بلٹتی ہے ، رہلے) دیت ہے ۔ بھر جینی ہے ، رہیلے ، آجاتی ہے ، میرالگ بوجاتی ہے۔ (پیلے) ہیاد کرتی ہے ۔ بچر دشمن کرتی ہے ۔ (پیلے) موٹا کرتی ہے . معرکا جاتی ہے اربیلے) سریرا مطاتی ہے۔ بھرا دندھا گراتی ہے۔ راس) سے اینے داوں اور باطنوں کوفالی کرد۔ اس کے بہتان سے (دورھ) مت بھور اس کی گود میں مست بیمطور اس کی زینیت راس کی جلد کی فرمی راس کی سفیدی. اس کی ٹوش گفتاری اور اس کے کھانوں کی شیرین کی وجہ سے اس کی طرف دغبت نزکرور به زمیر طلکها نار مار ڈالنے والی . جادد کرنے والی . وحوکہ دین دالی ہے۔ عذاب ہے۔ باقی رہنے اور عظرنے کا عظانہ نہیں ہے۔
ان کے مالات دیھو۔ جو پہلے اس کے ساتھ رہے ان کے ساتھ اس نے ہا کہ اس سے جو کیا۔ اس کی ذیاد تی چاہئے ہوئے اپنے آپ کو مذمار ڈالو۔ چونکہ اس سے جو ہمارے پاس ہے۔ اس سے زیادہ نہ دے گی۔ زیادتی اور نقصان کی طلب مجورو۔ چین سے رہو۔ ادب اختیاد کرد۔ اور قنا عت کرد۔ امتند تعالے نے ادر اس کے دسول مقبرل صلی احتر علیم سے ہے فرمایا۔ آپ کا فرمان ہے۔ متمادا پروردگار مخلوق روزی اور غرسے فارغ ہو جکا۔ اور جو کچھ قیاست تک ہونا اور جو کچھ قیاست تک ہونا اسے لکھ کر قلم خشک ہوگیا۔ اور نبی کرئے صلی احتر علیم کا فرمان ہے جب مقال اسے لکھ کر قلم خشک ہوگیا۔ اور نبی کرئے صلی احتر علیم کا فرمان ہے جب مقال است نظر کو بنایا۔ فرمایا۔ جاری ہوجا۔ رقلم نے عوض کیا۔ کا ہے سے جاری ہوجا۔ رقلم نے عوض کیا۔ کا ہے سے جاری ہوجا۔ در قلم نے عوض کیا۔ کا ہے سے جاری ہوجا۔ در قلم نے عوض کیا۔ کا ہے سے میری مخلوق کے بارہ میں قیاست کے دن تک ہے۔

اگریم ہوت کویاد کرتے تو متما دانفس متمادے سے کہاں ہات کرما۔ اور متمادی اپنے مولائے کریم کی ا کا عدت کے ملسلہ میں کہاں نخالفت کرما۔ لیکن میں نے تواس کو اپنا امیرادر اپنا سوار بنا رکھا ہے۔ تم نمیں بیند کرتے ۔ کماس کو موت کی یا دسے نغرم کرو۔ اور مذید اس سے تعرض کرتی ہے۔ اور تم اسس کا اس سے تجربہ کرتے ہو بتنیں آگ کی طرف چینے سے جائے گا۔ اور تما اے پاس علیمالسلام کی نسبت اور جوڑے نکل گئے ہو۔ اگریم نے اپنے نفس کو ایسے علیمالسلام کی نسبت اور جوڑے نظم سے کھا ہوا۔ اگریم نے اپنے نفس کو ایسے معاگ دکھا ہوا۔ جیسے نیک لوگ اپنے نفسوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بیال سے معاگ کھڑے ہوتے ، برفصیبی متماری ۔ خبردار ہوجا دُرتم نے اس کا سامان المظار کھا ہے۔ اور اس کے ججہ متمارے پر ہیں۔ اور دہ تمادا سوارہے ۔ تم اسے ایک

جگہ سے دوسری عبکہ اعظائے بھرتے ہو۔ ولی لوگوں نے اپنے نفسوں کواپی سواریا مجامدوں کا بوجھ اورعبادت کی تکلیفیں بنایا۔ اور ان برسوار ہوئے۔ اور ان سے (محفوظ) سلامتی کے شلہ پر بیٹے۔ بے شک دنیا اور آخرت آگر ان کے سلسے ان کی خدمت میں کھڑی ہوگئ ۔ اس کو حکم کرتے ہیں ا در ان کومنع کرتے یں ا افرت سے اپنے پورے عقے دیر سے لیتے ہیں ۔ اور دنیا سے جلدی ہی۔ اے اس بات کے سننے والور اگرتم اس پرعمل نرکرد ۔ تو تیامت کے دن پرتمالے خلات دلیل ہو گی۔ اور اگرتم نے اس برعمل کیا۔ تو یہ بتمارے حق میں دلیل ہو گی۔ كتة بي را كرتم في سن ليار ا ورجان ليارة مزه ركناه اور غلط كارى كي عبس مي بتهاری حاصری زیاده مز بوگی بینا بخیر بهاری حاضری حبوث بنیر درست ہے۔ سزا بخیرجزاہے . برائی ہے عبلائی ہے ۔ اس قسم کی حاصری سے قوم کود فائدہ المقان كى نيت سے حاصر ہورا ورتم نے فائدہ المقایا سبے۔ اور میں المتد تعالی سے امید کرما ہوں کہ تمیں میرے سے فائدہ پہنچائے گا۔ اور ممادے داوں ، متهاری نیبتوں اور متهارے ارادول کی درستاگی کر دے گا۔ اور مجھے متهارے سے حکم کی اوائیگی کی اُس ہے۔ ﴿ اور شاید اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے بعد کو ٹی نئی صورت پیدا کردی ؛ عنقریب تم فبردار ہو گے اور جان لو گے۔ اے امتٰد اہیں بیاوں کی بیداری اور ان کامعالم نصیب فرمایئے۔ اور دین و دنیا اور آخرت میں بمیشہ کی عفود عافیت اور در گذرومعافی کے ساتھ ان کے حالات میں واخل کر دیکئے اے استر ا جمیں اسس دن اور ہردن کی عبلائی نصیب فرمائے۔ جمیں حاضراور غائب کی تعبلا فی نصیب فرمایئے۔ اور ہم سے حاصر دُور غائب کی برا ئی ورفر لمیئے۔ ا در ہمیں ان با دشا ہوں کی مجلائی نصیب فرمائے ، جن کو آب نے اپنی زمین پر جا دیا ہے۔ اور ہمیں ان کی بُرائی سے کافی ہوجائے۔ اور بُرول کی برائی سے

اور نا فرمانوں کے داؤسے اور اپنے سب بندول کی اور اپنی معیبت کی برائی سے ادر مرزمین پرچلنے والے کی برائی سے کافی موجاسے۔

آب سیدهی راه پر بین بخش و یجنے . گن برگاروں کو فرما بر داروں کیلئے ۔ جابلون كوجانن والول كے يلے است سے غائبوں كوما صرول كے ليے-آب سے جابت رکھنے والوں کو عمل کرنے والے کے لیے اور گرا ہوں کو ہرایت لانے والوں کے لیے۔ اپنے ولوںسے برابر والوں مقابلول اور شریکوں کو نکال دو بے نکہ امتر تعالے شریک کو قبول منیں کرتے۔ خصوصاً الس ول سے ہجراس کے گھر میں ہور بھنرات حسن اور حسین علیما انسلام رسول امتد صلی امتد علیہ وسلم کے سامنے تھیل رہے تھے۔ اور دونوں نیچے سے اور وہ (رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) دونوں سے بورى طرح متوجه موكر دو نوس سے خوش سے رچنا يخ بجر مل عليه السلام تشريف لائے اورآب سے فرمايا : كم اس كوزمر دى جاتے گى . اور یر قتل ہوگا۔ ادر آپ کو یر عض اس ملے فرمایا۔ کم اس کو آپ کے دل سے نکال دے اور دو نوں کے بارے میں آپ کی خوشی ان دونوں برغم بهوجاستے ۔ دسول ا متّدصلی ا متّدعلیہ دسم حصرت عائشتہ رصٰی امتّدعنها كو عبلى جانتے تھے ليكن حب أب كو وہ مشور ومعروف قصريبش آيا تو وہ اپنے بے گناہ ہونے اور ان کے گروالوں کے بے گناہ ہونے کے علم دلیتین کے با وجود آب کے دل میں بُری بن گیس اس واسطے کہ نبی كيفلى المتعليدوسلم كواس سعتى تعالي كالمقصد معلوم عقارا ورحضرت يعقوب عليه السلام في حبب معنرت يوسف عليه السلام سع محبت كى -

اور ہوا ہو کچھ مؤا۔ اُن کے اور ان کے درمیان عبدائی کر دی۔ اور اس قع کے بہت سے قصے اولیا، انبیارعلیم السلام کوپیش آئے ۔ بوی تھا کے بیادے ہوتے ہیں مذکر غیر۔ کہ ان کے دل اس کے ماسوائے وُن اُ ہوتے ہیں۔ متارے ملے اخلاص لازم ہے۔ اس کے لیے ناز پڑھو۔ سر کہ اس کی مخلوق کے لیے ۔ اس کے لیے دوزہ رکھو ۔ سر کہ اس کی مخلوق کے لیے۔ دنیا میں امتر کے لیے زندگی گذارد سند کواس کی مخلوق کے ہے۔ اور مز اسینے نفسوں کے بیا ۔ اپن سادی عبا وتیں ا مشد کے بیاے کرور ند کراس کی مخلوق کے لیے۔ نیک اعمال اور اخلاص پر قدرست مذہو گی۔ مر آرزوس کوتاه کرنے سے اور آرزو کوتاه کرنے پر قدرت د ہوگی . مر موت كويا دكرف سے - اور اكس به قدرت مز بوك مركز ياني قروں کو دیکھنے اور ان قبرول والوں اور میجن حالات میں تھے۔ان پر غور كنے سے الديدہ قروں كے ياس بيشو-اور اسے آپ سے كو وہب كاتے تے بيتے تے . شادى كرتے تے ـ بينة عقر اور جح كرتے تے ـ اب ان کا کیا حال ہے۔ کونسی چیز امنیں فائدہ دیتی ہے۔ سوائے نیک اعمال کے ان میں سے اب ان کے اعد میں کو ٹی بھی جیز نہیں۔

بررزنى بنأيه المتدتعا للاسعة الأافي عبكرا اور جث وتحيس كرت بور چنا کیدا ہے تا کا بردین کی دی کو خاط بی لائے ہو۔ آٹھ بند کود (دل ہے) دستك دد. ا دب اختيار كرو . قم اين قدر بيجانو . كرتم كون برادر اين أب بي عاج ي اختيار كرديم غلام جنو-اورغلام اورس بيميز كاوه مالك ہوتا ہے۔ اس کے اپنے لیے نہیں ہوتا ۔ اس کے آقا کے لیے ہوتا ہے۔ اس كيد داجب ب كرآة كاداده واختياد كم سائفاينا ادادہ ترک کردسے رااس کا کھنا آنا کے کھنے کی دج سے ہوتا ہے۔ تم اطلاتها سلاست توقع اجتفاض سك يك كستة بور اور المنذ وال ا پینے پروردگارِ اعلی سے خلوق کی خاط تو تع کرتے ہیں ۔اس سے اپنی کے لیے مانگے ہی ۔ اور اس بدائنی کی وج سے اصراد کرتے ہیں۔ دبی بي جنول من خلوق كوهيورديا . اور اين دلول كومخلوق ست باكرايا. ان کے داوں میں خلوق کا ایک ذرہ جمی منیں رہتا۔ ان کا مختراؤ ای کے ساتھ اس کے بلے اور اس کے ذریعہ سے ہے ۔ وہ بغیرتنگی بوری کشا دگی میں بی ا در بفراموان فیری عزست میں میں - ا ور بغیر محردی بوری بخشش میں میں اور بلارشک پوری شنوائی میں میں۔ اور بغیراوا نے کے بوری قبولیت میں ہیں . اور بغیر فل کے برری ٹوسٹی میں ہیں - اور بغیر عاجری کے زور والے ہیں . بینر کمزوری طاقت والے ہیں ۔ بینر وری تعمد والع جي -المعلى سفي بذر كى والى بيشاك مين لى سب ادراس زامتٰدتعاملے) نے ان کے ولوں کے اعتول میں سیرو داری، طاقت اور تحرین کی تونیق حا لم گردی ہے ۔ شخرین ان کے باعتوں میں ایسا خزانہ بن كنى سب ج فقم در بوراور ايسا مدد كار جومشفت مي مز داسه رجب

درتے ہیں۔ ان کی امان بڑھا دیتا ہے بہبہ پیچے ہوتے ہیں ان کو اسے کردیتا ہے۔ اس کے کودیتا ہے۔ اس کے کودیتا ہے۔ اس کی مفارش تبول کی جاتی ہے۔ اور ان کی سفارش تبول کی جاتی ہے۔ اس کے خلوق کی عقل دسمجے سے بالا دنیا اور آخرت کا تبصنہ ان کے خوالے کر دیا ہے۔ آسمانی کا بُنات ہیں ہعظیم "سرداد کے نام سے بکارے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی استہ علیہ وسلم سے مردی ہے۔ آپ سے بکارا کی جس نے علم سیکھا اور اکس پرعمل کیا۔ وہ آسمانی کا بُنات میں ہفتے ہیں۔ نبی کریم صلی استہ علیہ وسلم سے مردی ہو۔ اس منظیم "سردار کے نام سے بکارا گیا جب چیزیں اور جس چیز پرتم ہو۔ اور اگر می دیھو۔ کہ وہ استہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے۔ تو اسے لازم پیرو۔ اور اگر تم دیھو۔ کہ وہ استہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے۔ تو اسے لازم پیرو۔ اور اگر تم دیھو۔ کہ وہ استہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے۔ تو اس کو جھوڑ دو اپنے کھانے میں۔ اپنے پیلنے ہیں۔ اپنے شا دی کرنے میں۔ اپنے خطر نے میں این خاموشی میں۔ اپنے جلنے میں اور اپنے فلمر نے میں میں۔ اپنے چلنے میں اور اپنے فلمر نے میں میں۔ اپنے جلنے میں اور اپنے فلمر نے میں میں۔ اپنے جلنے میں اور اپنے فلمر نے میں میں۔ اپنے جلنے میں اور اپنے فلمر نے میں میں۔ اپنے جلنے میں اور اپنے فلمر نے میں میں۔ اپنے خلاری افتیار کرو۔

بونمارے باس ہے اس کو جھپاؤ۔ بس اگر نمیں اس کی کسی دو سر نے خردی ہے۔ اس کا بوجھ نمادے پر ہوگا۔ اور اگرتم نے اپنی طرف سے خردی ہے تو نمیں سزا طے گی لیب ادب ہی ہے کہ خردی ہے دلے تمادے سوا اور کوئی ہور تم نہ ہو۔ ایک نیک وہ ہے جو اپنے ساحل کی عبادت گاہیں ابنی آسین کے سوارخ کے باطن میں سرم اقبہ میں کے اپنے پروردگا ہر اعلیٰ سے مانوس میں کے اپنے پروردگا ہر اعلیٰ سے مانوس میں خاص سے مانوس میں اور فرشتوں میں سے کوئی گزرنے والا گزرتا ہے۔ نیک انس کو کہتا ہے۔ یہاں اور فرشتوں میں سے کوئی گزرنے والا گزرتا ہے۔ تو اس کو کہتا ہے۔ یہاں امتد تعالی اور متماری اس سے عبت اور متمادی اس کی یادی نمی میں ایک ایک اس سے عبت اور متمادی اس کی یادی نمی میں ہے ایک ایک ایک ایک کی یادی کو کہتا ہے۔ اسے یا کباز۔ اسے ایشار کرنے والے۔ اسے پر بہرگاد۔

ا ب خبردینے والے ۔ اسے اخلاص والے ۔ اسے احسان کیے گئے۔ اور وه اس کی طرف اینا سرجھی نئیس اٹھاتا۔ اور جو کھھ اس سے سنا۔ اکسس کا ابينه دل سے اعتبار عبى منيس كرتا بو ميال بولية بيس فرمدو فروخت كتے ہيں۔ وہ يريحے بعد ديكرے سنا ہے۔ اور ايسے كويا اس نے يہ سناہی منیں ۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کرجب اس میں سے کوئی مخلوق كى طرف لوطراب تو دنيا كے شفا خاندى ان كے ياہے معالج مورا ہے . اس کی دوائیاں فائدہ کرنے والی کام کی ہوتی ہیں۔ اور اس کا سرمہ دلوں كى انھول كابىنابندكر ديتا ہے اور اس كى بيارياں دوركر ديتا ہے۔ وہ عافيت والأبيّاء اس سے عافيت جائى جاتى سے ـ زنده ہوتا ہے ـ اس سے زندگی چاہی جاتی ہے۔ نور ہرتا ہے اور اس سے روشنی جا ہی جاتی ہے۔ اس کا بیٹ مجراجاما ہے۔ بینا ہوماہے بیس اس سے سیرانی عاصل کی جاتی ہے۔ سفار ش کرنے والا سبے اس کی سفار ش قبول کی جاتی ہے۔ کمنے والا موماً سبعداس کی بات مانی جاتی ہے جکم وینے والا تقالید اس كا حكم بجالا يا جا تا ہے۔ كن كرنے والا بوتا ہے۔ اس كا از ركانا مانامان المعداية داول كى بالتر تيليات بي واين معارف وعوم تيلات بير ان کے دول کے دروازے ان کے پردردگار اعلیٰ کے قرب، کے گھر کی طان رات ادر دن کھلے ہوئے ہوتے ہیں ادر ان کے پاس دلوں کی ممانی کا گھر ہوہآ ہے۔ اور ان کے دل ران اور دن حق تعالیے کے درود کی ماعت یں ہوتے اس اور دل جب درست ہوتا ہے تو دہ سیحے ہرتا ہے بب مجمع الليما ب السنة رح نظما ب ادرسب سے برطوبات ب سب نیکیول میں جیسے حضرت موسی علیدانسلام کاعصار حس میں استد تعالے

فان کے لیے سادی ٹوبیال جمع کردیں۔ کستے ہیں کہ جربی علیہ اسسلام ف اس کو بست سے اور ول بی سے ایا ۔ ادر اس کو حضرت وی علا اسلام ك والمرديا جبكه وه فرعون ك (درسه) عباك واوسكت بن كرصرت معتوب عليرالسلام فال كع حالكيا يجنول في اسكوال كى طرف منتقل كيارا ورا مترتعاك نے اس كو مخلوق كے ليے معجزه بنا ديا اوران كى دحفرت وسى علىدالسلام) نبوست سكسيك طاقى ا وصحمت ، اودان كوده چزجس كے ساتھ دہ فاص مقاراور در كر بيزي بخشيں رصابت موسى على السلام جب عقك جلت تواسية جانور كى طرح اس يرسوار بوجلت-ا ورجب ان کو رکا دسط ہوتی حجی یل بن جا مآجس پرسے وہ گزر جاتے۔ جب آپ کا دهمن آمآ- ان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرتا- ایک روز محزبت موسى عليه انسلام ايك بيابان جنگل بين اكيلے سوات يرورد كالے بغردوست مجريال جرادم مق بينانخ نميند كاغلبه بزا بسجب بيدار جوست قوعصا كمصر (لاعلى كى جرتى بر) مؤن كانشان ديجابواب نے ا پیغے گرد تلاش کی تو ایک بڑا سانب مرا پٹرا دیکھا جس پر آپ نے اس (معالاتی) کا اینے سے دور کرنے پر امٹر کا شکر کیا۔ اورجب آپ كو عبوك يكني قواكس وقت وه درخت بن جاية ا در ييل الما آيا - اور وه بقدر منرورت كا يلية . اورجب آب كوسورج كى دصوب تنك كرتى آب اس کو است ببلومی تجور تقد ده ان کے لیے سایر کرتا ۔ اس طرح یر سندہ جب اس کا دل صحیح جو جا باہے اور اسے برور دگار اعلیٰ کے قابل ہوجاتا ہے تو استرتعا سے اس می مخلوق کے ملے عام طور یہ اور اس كے يعاض طور إن فائدہ رك ديتے إلى ، فائدہ فاص اورعام ب

بوظام ہے درج جیا ہوا ہے اس کے لیے ب- بوسائ ہے فلوق کے لیے ہے۔ اور جھیا ہؤاہے۔ اس کے لیے ب- اوريه بات - اقل كس كالاالمدالا وشرمحد يسول التدرصلي اعتد عليه وسلمهه - اود الخراس كا تعربيت ومذمت عصلائى برائى - فائذ وفقعان لين لوال في مخلوق كم آسك آسك الدوال مع ينفي كا إلى إلى الما ي اوّل کوسی کرد ماکد دوسرا عبی سے محصے محصاتے یجب متمادا قدم میلی میرسی ب ن جا تودوری می طون کیے بڑھے گا۔ نیک اعمال کا دارومدار ان کے فاتربي سعد بتهادا قول كالداك الماكاد المعدد معلى المند (صلى المندعليدة مم) دى ئى بىلى دىلى كمال ب- اورده كى شريعت كويكا كرنا اوران كو ان کے حقوق دینے کے ساتھ توحدواخلاص ہے ماور موحد کے یا س ج مجرجدال كم يل باد ثناه سبتر بادر فيطال كى طرت سنيى ب دوال عدد وال عداية ول عداية ول عداية ولالمار اعلى يجا تذاب عن تعاف كم المط عبر اوركامول كو خوس ديكتاب اوراس کی قلوق ہو تعنا وقدد کے مجیاڑے میں دونوں کو دیجماہے रिर्मे के निर्मा कि कि

عنوق کو کمزوری وعاج ری ، بیماری و شکرستی اور ذات و جوات کی آتھ سے دیکھاہے۔ اس کے لیے نہ دوست ہے اور نہ اس کے لیے کوئی دعاکر قاہے۔ اور نہ اس کے لیے کوئی مددعا کر قاہیے۔ جب پروردگار اعلی کسی تخص کے بق میں اس کو ڈوعا کے لیے گویا کر قاہیے تو اس تخص کے لیے مورد عاکم تا ہے۔ اور اگر اس کو گھی شخص سے حق میں دعا کے لیے گویا کم تا ہے تو اس شخص کے لیے دعا گر تا ہے۔ وہ تی تحالیٰ کے امروننی (عکم اور منع) کے مامخت ہے۔ دل اس کا ان فرشتوں کے ساتھ ہے جن کی کی اس اللہ ساتھ ہے جن کی کی اس اللہ سنے گریا کردیا ہے جن ہم کو اس اللہ سنے گریا کردیا ہے جس سنے ہر جن کو گریا کیا ہوئی گئے لیب جب ان کو جس طرح قیامت کے دن یا تھ باؤں گریا ہوئی گئے لیب جب ان کو اس کا کوئی سرزلٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں۔ ہیں اس خدانے گریا کردیا ہے جس نے مرجیز کو گریا کیا ہے۔ وہ جس نے مرجیز کو گریا کیا ہے۔ وہ این ذات سے فانی ہم جا تا ہے۔ وہ این ذات سے فانی ہم جا تا ہے۔ ادر است ہے جاری دعا دُں کو درست ذما ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اے احتہ ! ہمارے یہ جاری دعا دُں کو درست ذما دیجئے۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں نیکی دیجئے اور دوزرخ کے عدا ب

بالبيوب محلس:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آب نے فرمایا، خرابی ہے
ال شخص سے ہے جس نے اپنے کنبہ کوعبلائی کے ساتھ تھیوڈا۔ اور خود اپنے

پر وردگار کے سامنے برائی کے ساتھ آیا۔ بیس متما رہ بیس سے بہت سے
لوگوں کو اس طرح پر دیکھا ہوں ۔ روبیے پیلیے بد پر بیزی کے باتھ جمع کرتے
بیس ، اور ان کو اپنے بیوی : پکوں کے بیے چھوڈ جاتے ہیں ، ان کو ان کے
سوالہ کرتے ہیں ۔ اور حساب ان کے ذمر ہرتا ہے ۔ اور سیری دو سروں
کے لیے ہوتی ہے اور غم ان کے لیے ہوتا ہے اور خوشی در سروں کے لیے
ہوتی ہے ۔ اے دنیا کو دو سروں کے لیے جھوڈ نے والو! اپنے نبی کریم
صلی اسٹر علیہ دسم کا فرمان سنو۔ ان کے لیے جوام محت چھوڈو ۔ لیس تم

الله تعالے كى خدمت ميں برائى . عذاب ا درمزاكے سا عد صاحر بورمنانی ای اولاد کواکس مال کے حوالے کوتا ہے جواس نے اس کے لیے پیدا كيا. اورموس اين اولاد كواين يرورد كابراعلى كے سوالم كر تاہے ، اكروه دنيااورج كي اس ي سے كو بداكر مار توان كواس بيدا كرده كے والم مذكرتا . وه برا سب را وراس نے جا ناہے كرمبت سے لوگوں نے اپن اولاد كولوكون كے بھوالد بوئے مال كے والد كيا ہے۔ جنائخ دہ ضافع بوئے۔ تنگدست بنے اور لوگوں سے اکآ گئے ۔ اور جو کھے انہوں نے جھوڑا تھا اس سے برکت اعظائی برکت اس میے حلی گئی کہ وہ (مال) بدیر بیزی کے باقد جیع کیا بھااوراس میلے کم امنوں نے اس پر اعتما دکیا بھا اور اپن اولا د كواس كے حوالدكي جس كے ليان كو حيورا - اور است يرور دكار اعلى كو معبول سكة منافق مخلوق كابنده رويه يطيه كابنده رزور طاقت اور جعتر س کا بنده ما لدارو س م باوشا موس کا بنده مو ما سعد اور با دشاه س ك وتمن بوت يرجوان كوان ك يروردگار كى طوت بلات راور اس ك ساعدان كو ذليل كرے - اوران ك ساعة اس بيزكوكھو لے جس میں وہ ہیں را بیان والے تنگی میں ، تکلیعت میں سختی میں ، نرمی میں بندمت میں. تنگدستی میں اور محرومی میں صحبت میں رہیادی میں بنویبی میں امیری میں مخلوق کے دُرخ کرنے میں اور ان کی بے رخی میں اپنے پرور د کا براعلیٰ كے ساتھ قائم دہتے ہيں۔ اپنے تمام حالات ميں ايك لحظ كے ليے بھى اس کو اپنے دل سے دور منیں کرتے۔ تابعدار ہیں۔ حکمردار ہیں۔ آرام یانے والے ۔ داختی رہنے والے رموافقت کرنے واسے اور اوا نی حبکوا کو محود نے والے اور دور دہتے والے .

میں - ان کو محص امرد منی ہی موافق آتی

ب را بين قام كارنا مول مي قرآن وجدي في سيد فتوث الدري فتي لين دان كم معا طري كو في مشكل بيش أف قوم كيور المعقر أن عم كيا كفتري است عديث رقم كياكمتي أوراس والول على المشرعليد وعلم المنوب في المناف والے کی دارہ بتانی۔ آپ کیا فرماتے ہیں جب تم نے الساکھا تو متمان کا شکل الم بوجائ كى ـ اور بهارى تاريكي خ بحجائ كى جب تيريكى بيزيل مشكل المياسك قراس ك والدين ظامرين الرايديد والوال عد إلى و ادرباطن مي است دل سد التهد وداس في الريصلي المترعليدوالم ف بعض كورفها بار ابين ول معدفتوى لو كهاس من كيا بصر بار قل في سيد الورااك فتوى ديندوا في تسين فتوى دے بي يى . تولوگوں كم سائن آؤ - الى مع فتوى في اوراكر ده فتوى دى جوتم في كارتوليس ظايرك مفتيول سے انتھا کے اوج د گان کیوں۔ شادے وال اورور بالوں میں کیا بده بيرتم وسندكيا مواد كاكتب ادراك يوافي يد توبالقد بست ایجی اور اگراس نے خالفت کی آمایتی بات کے اخراس کی باب ك يا بندى كدور الرفع ما ك كالهيش ما المنها بينة بوقة فرفت عدالك بوعاد. فرفت مالك عديده وي يوجده ورود يى تغلوق عدد الدال باطنوال الور معول ك لمقدم المراسان المراسان المراسي كالمالاه ورائد بي ال الوقيد المستقيل الدياس الداس كدول كافتال إلى المستف كراكر المدين عدوي عدافها ديد على جن ك دواج جهدد بادورداس كراس يروب الدالآب راود مطلب اور مزود 1-4-12 634 Lager 23 4 Lager

استالی ام بخنید رمگارای کوجواب مد مادرای کواس کی استی کی مختوبی کی باده می کارد کار استی کو استی کی داده کار کی داده کار کی داده کی داده کی داده کی داده کی داده کی داده کی باده می می در داد کار کی داده کی باده داد کی در داد کار در داد کی در داد در داد کی در داد داد کی داد کی در داد کی در داد کی در داد کی در داد داد کی در داد کی داد کی داد کی داد داد کی در داد داد کی داد کی داد کی داد داد کی داد داد کی داد داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد داد داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد کی داد داد کی داد کی داد

كرور الشد تعالي في مضرب واؤد عليه السلام كوهكم فرما يار إس واود إ مجھ میری مخلوق کا پیارا بنا دو۔ حالا کرجس کے بیے جا ہتا ہے۔ اکس کی محبت کاعلم اس کو پیلے سے ہوچکا ہوتا ہے۔ اور جو اس سے بیار کرتا ہے اس كاعلم بھى اس كو بيلے سے ہو چكا ہے ۔ كير حصرت واؤ وعليه السلام كو خود كواين مخلوق كاپيارا بنا وين كاحكم ديا - تاكم متمارے يه علم قديم ظا مر ہوجائے جب تم کسی ا نرهیرے گھریس ہوتے ہو۔ اور تمالے پاس چتماق اور رکو ہوتی ہے۔ اور تم رکوئے ہو۔ کیا آگ ظا ہر منیں ہوتی۔ جو اس جِمّاق میں پیلے سے تھی لیکن د کوٹے اس کوظا ہر کہ دیا۔ اس طرح سے سی تعالے کی تعلیقیں مخلوق کے بارہ میں علم قدم کو ظاہر اور بیان کر دیتی بی امروننی نیک بندے کو گنگار بندہ سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور بورا كرف والع كى تكليف كى كوشش بهى امروننى سبعد بورا دين والا مقروص بُرے مقروض سے بیجانا جا ما ہے۔ پیلے زمان میں برائی والے مقوالے مق اور وه آج مقورول سے بھی مقورسے ہیں موس استد تعالے سے محبت ہی كرة بهدا كرج اس كى أزمائش كرمه وادر اكرج اس كا كهانا وبينا وبينا وبينا -عزت یا ناصیح رمهنا کم کر دسه . ا در اس سے مخلوق کو د در کر دے ۔ اور اس کے دروازہ سے عمالت منیس بلکہ اس کی دہلیزسے چٹا رہتا ہے۔ جب دوسرے کو دیا ہے اور اس کو عروم رکھا ہے۔ تو ہز وحشت کھا ماہے اور ر العراص كرما ہے . اگر اس كو ديما ہے . شكر كرما ہے . اور اگر دوك ليما ہے صبركة اسهداس كامقصور بخشش نبيس ب اس كامقصود اس كو ديمينااس كى نزدىكى اوراس كے بال جا ناہے۔ اے تھبوٹر! سچا سے كولوٹا ما تنين اور مصيبت پرمظامره ننيس كرتا - بغير حبوسك - قول عمل - دعوى اوردسيل ك

بسے کو دیکھتا ہے۔ اپنے مجوب سے سیدھے جے تیروں کی بنار پر بیٹنا بھٹا ننیں بلکہ اپنے سینے پرلیا ہے کسی چیز کی عجبت اندھا اور ہرہ بنا دی ہے جوكوئى اپنى مانتى چيزكوجان ليما ہے اس برخرچ كرما ہے أسان بوجا تا ہے۔ سچاپیا رکرنے والا اپنے محبوب کی تلاکش میں ہمیشہ خطرات میں گھس جاناہے۔اگراس کے سامنے آگ ہو۔اس میں تھس جاتا ہے۔الیسی چیز سے معرفها آہے جس ير دوسراجسارت شيس كرتا ہے۔اس كا يح اس کواس مصیبت پرایهار دیتا سے حب سے اور حبو سے مین میز او جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچی بات کی ہے کہ دوست وحمن سے رضامندگی میں تنیں ناراضگی میں ظاہر ہو تا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں میں ایمان والقان اورعلم ومعرفت ظامر ہوجاتی ہے مغزا ورجیلکا میں تمیز ہوجاتی ہے۔اس میں جوموافق ہو۔مغرب ۔اورجواس میں اوا فی جھگوا كيد جيلكا ہے ۔ اپنے پروردگار اعلى سے موافقت كرنے والا مخلوق كو اینے دل سے نکال دیتا ہے کیس مغز بغیر تھلکا رہ جا تا ہے جس سے یقین کی انکھسے اپنی توحید و توکل عقیدت وادادت کومضبوط کیا۔ وہ استُدتعالے کے داستہ سے بات منیں ہے۔ اور مذاس کے دروا ذہ سے بھاگتاہے۔ یا بیصدق واستقامت پرمجبوب خدا بنا رہتا ہے۔ المتد تعالے والے آر دو كرتے ہيں ك مذونيا و اخرت كور مذانسانوں كور نرجنوں کو اور مذفر شتوں کو دلچھیں۔ آرزد کرتے ہیں کراپنی آنکھوں سے کسی کورز دلیمیں ۔ اور رزکسی کی آنکھیں ان کو دکھیں ۔ جیسے کر محب جب وہ اینے محبوب کو یا لیبا ہے اسپندکرا ہے۔ کہن اس کواس کی تنهائی کی دیواریں دیجییں اور مذاس کے گھر کی انبیٹیں میا ہتاہے۔ مذاکس کو

كنكمى كرف والى ديك اور مذجن والى - اورول كرسوا اسى سع بايد كرتے إلى راسى كى د صنامتد كى جا جتے ہيں۔ مذونيا و آخوت، مذوني و كفش-رة توبيت وستأنش راوريه خاياب سعي فاياب چزيد تمايي جانول. اسفرول ابى لذتول كولسندكرت برياوداس كاجره وم سع جياب اس وقت م كامياب مد يو كم -اوراب بيادردكا براعلى كى نزديكى كامنه مد د مجمو کے مصافے بینے - بینے اور شادی کونے کا کتنا خو کوستے ہو۔ تم فرادہ اسى كى بات كرت مور يهال مك كم ابنى مسجدول من است بيطة وقت -وہ متمادے حق تعالیٰ کو یادکرنے کے گھریس سعدی اعتراتعالیٰ کو يا دكرف والول من وَيْن بوتى بيل - اور غير النذكويا دكرف والول س بزاد بحقی این رسب سے زیادہ تم محبوک اور تنگدستی سے ڈیستے ہواگر تم کویفین ہوتا۔ اس قسم کی بیزول کو نہ سوچھے۔ تم اپنے ہروردگا داعلی کے اداده كم وافق بن جاؤ - اگرچ تمين عبوكا سكے - چنامخ اينے ول كى انونتی سے صبر کرد ۔ اگر تمادا پیٹ عبر دے۔ قاس کا فلکر کرد ۔ وہ تمادی بری کوخوب جا ناہے۔ اس کے بال مجنوبی اور تمی تنیں ہے قصر بان كرت بين كرسترنى عليم المساوم ملتزم اورمقام كدورميان مدفوان يس جن كو عبوك اور بير اليول نے مار دالا اس واسط منيں ۔ كر اس كے ياس كوئى السي بييزيد عتى يحس سے ان كا بيٹ عرال ملك اس في ايسا بسندكيا . اور ان سے اس بر داعتی ہؤا۔ یہ ان سے ان کو بلند کرنے کے لیے کیا۔ نہ ال كوب المال كالمال المال المال المال كالمال كالمال المال ال اس واسط بندہ جب مخلوق میں سے اس کے سوا ووسرے کا ادادہ کرتا ہے۔ تواس سے اپنا ارادہ ہٹا دیتا ہے۔ اور اس کے اور چیزو لکے درمیان

پرده کردیا ہے تاک اس کی طبیعت کی آگ دید اور بھرجائے۔ اوراس كروح دنياك مقام يمنتقل بوجلك راوراس أخرمت كاستوق ركه . جى يى اس كايدور فاد اعلى ب- ينانخ دو وت كي آرز وكرتا ب. تاكم اینے بدور دگار اعلی کے ساعد تنا ہوجائے۔ زیادہ فالب ادرعام ہی ہے اورج نادرہے لیس وہ اس کی مخلوق میں سے منتی کے لوگ ہیں۔ دوسرامنی ك اعتبار سيكنتي اور شارس بامري -ان كوايسكام كے يے بداكيا -جب کو وہ جانا ہے صحبت رنیابت سعادت اوراس کی طرف مخلوق کی دلالت كے ليدان كومشرق مغرب اورسمندر ميں جيبا آہے . مخلوق سے ایی زبانوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ان کواپنا نائب بنایا ہے۔ بیس وہ نزندگی کارزد کرتے ہیں نروت کی ۔اس میں وہ اپنے ادادہ سے خالی ہے۔ ان کا ادادہ موتوف ہوگیا اور ان کے دل طئن ہو گئے۔ اور خواہشات نفسانی ختم ہوگئیں۔ان کی طبیعتوں کی آگ بجرگئی۔اوران کو ان کے شیطانوں سے دوركر ديارادر دنياان كے يعے ذليل جو كئى مادراس كوان يركونى اختياد مزرا اور براس کے کریہ مرنا درسے بھی نادرہے۔

حق تعدائے کجوب ہیں۔ اور اس کی محلوق ہیں سے اس کی مجتت کرنے والے ہیں۔ اور اس کی محبت کرنے والے در ہوت مجست کرنے والوں کی خدمت کر و اور مجست کرنے والوں کی خدمت کر و راور مجست کرنے والوں کے قریب ہوجا و رجست کرنے والوں کو مجست کر و رجست کرنے والوں سے حسن طن دھو۔ ایک ہو چھنے واسلے نے اس کو بوچیا۔ تم ہیلی بار مجست کو اضطرادی باستے ہو کہ اختیاری۔ فرایا۔ گئتی کے لوگ جس کرتے تعالیٰ ان کی طوف نظر کرتے ہیں تو ان سے مجست کرتے ہیں ، اور ان کو ایک لحفظ ہیں ایک جیزسے دوسری جیز کی طوف نقل کوتے ہیں ، اور ان کو ایک لحفظ ہیں ایک جیزسے دوسری جیز کی طوف نقل کوتے

یں بجو عبیت ان سے ایک گھڑی کرتے ہیں رسالوں کے بعد ان سے عبت زیادہ ننیں ہوتی بیں وہ ان سے بطور صرورت محبت کرتے ہیں۔ دیجھتے ہیں . كرج نعتي ال كے پاس ہيں اسى كى طرف سے ہيں۔ مذكر دو سرے كى طرف سے روہ اس کی اپنے لیے مر بانی ، پرورسس اور بخشش دیکھتے ہیں ۔ پس ان سے بلا تاخیرو تقدم ربغیر ورج بندی اوربغیر وقت گذاری مجست کرتے ہیں اورجنوں نے لیندکیا ہے کر مجدت کرنے والے الله تعالے کواکس کی سارى مخلوق برتر بيح ديية بي رهير دنيا اور اخرست پرتر بيح دية بير. عرام اورشبه والى چيزول كو تجورات بين ملال جيزول كى كى كرت بير. ا در موجوده كو ترجيح دية بين ـ لحاف ـ بستر - نيند ا ورجيين كوتفيوات بين ـ « ا در ان کی کروهیس سونے کی جگہ سے جدا رسمتی ہیں " بذان کی رات رات ہے اور مذان کا دن دن ہے ، کتے ہیں - ہمادے معبود ، ہم نے سب کو ابنے دلول کے بس بشت جھوڑا۔ اور م آب کی طرف عبدی چلے آئے۔ تاكر آب داصى مول اين داول ك قدمول سعاس كى طرف چلتے ميں . اور کھبی اپنے باطن کے تدموں سے تھبی ابنی ارا دت کے قدموں سے۔ کھی ابن ہمت کے قدم ں سے کھی ابن سچانی کے قدموں سے کھی لینے مجست کے قد وں سے بھی اپنے شوق کے قدموں سے بھی اپنی عاجزی انکسادی کے قدموں سے مجھی اسے ڈرکے قدموں سے ۔ اور تھی اپن امید کے قدیوں سے۔ یوسپ کچھاس کی مجبت اور اس کی ملاقات کے سوق كى بنا پر ہے ۔ اے پر چھنے والے ! كياتم ان ميں سے ہو جو الله تعالي سے انطراری اور اختیاری طور پر محبت کرتاہے ۔ سواگر نزیر ہے ۔ اور مدده ب توخامون بوجاؤرا وراسلام کی درستگی میں لگ جاؤر کاش

کر مہادا اسلام دا یمان درست ہوجا تا۔ کاش تم آج یا کل کا فردل ورمنافقوں کے گردہ سے لکل جائے ۔ کاش کر تم مخلوق اور اسباب سے تشرک کرنے والوں اور حق تعالیٰے سے لیٹے ہے گرائے والوں کی مجلس سے اعظہ کھڑے ہوئے۔

م قوبہ کرور اور بادشا ہوں سے خزانوں اور بھیدوں سے پیچے نہ پڑو ۔ صفرت شیخ حما درحمۃ استہ علیہ فرمات سے عظے جس نے اپنی قدر نہ پہچا فی اس کوقدوں فیر نے اس کوقدوں نے اس کی قدر کو اس کوقدوں نے تعالیٰ میں میں سے قدر سے جابل ہو تا ہے ۔ اسے استہ ابھیں دعو نے کرنے والے جبوطے جا ہوں نئیں سے معت کے خواص میں سے بنا ہے ۔ اور ہمیں دون نے بنا میں اور آخرت میں نیکی دیجئے ۔ اور ہمیں دون نئی بنا ہے ۔ اور ہمیں دون نے عذا ب سے بیا ہے ۔ اور ہمیں دون نے عذا ب سے بیا ہے ۔

## ينتاليسوي مجلس :-

ہمارے میں توحید کتنی کم ہے۔ استد تعالے کی رصنا مندگی کتنی کم ہے۔
الآ ماشارا دشتہ کوئی ہی ہمیاری ہوگی جس میں جھگڑا اور عضد منہ ہو یہ الااسب اور مخلوق سے شرک کونا کتنا ڈیادہ ہے۔ ہم نے فلاں فلاں کوا مشد تعالے کے علادہ رہ بنا رکھا ہے رجن کی طرحت نقصائ ونفع ۔ اور دینے اور ردکنے کومنسوب کرتے ہو۔ امیمامت کرد ۔ اپنے پرور دگا یا علیٰ کی طرحت رجع کرد ۔ اس سے سامنے گڑ گڑا و ۔ اس سے سامنے گر گڑا و ۔ اس سے اپنی صاحبے دو سرا در وا زہ نمیس ۔ اس سے در وا زے بند پڑے ہیں ۔ اسس سے

سائقة خالى جكهول ميں تنها بوجاؤ۔ اس سے باتيں كرد اس كواينے ايمان كى زبانون سے فاطب کرد متمارے میں سے برایک کوجب اس کے گر والے سوجائیں اور مخلوق کی آوازی خاموش ہوجائیں۔ چا جینے۔ کہ باک ماصل كرسد ادرائي بيشاني كونين بدو كادر قديدك - ادر مندرت كري-ادراینان یو ن کا احزاد کے ادراکس کی علی کے ہوبائے اور این ماجنی معظر اورای سے برای جز لا عکوه کرے جس سے اینا دل تنگ يا تاب وه عنمارا يدور دگار اعلى ٢٠ دوسرا منين - اور متما را ميرد ہے۔ دوسوائیس مٹھاری غرابی ۔اس گی صیبتوں کے تیروں کی دج سے سختی اور نزی کامعا طد کرتا ہے۔ تاکہ اس کو بھیان فیں۔ اور اس کاشکر کریں۔ ا دراس كسا فقصر كري . اور اس عد توبه كري رمزايس سون والول كے يہ بوتى إور بد ف اور وسى اور دائے نيكون يفين كرف والول تائيد كرف والول اور يجول كريد بوت بير. نى كريم صلى المتعليد وعلم في فرايا . بالدين ببيون ك كرده كولوكون ست زیا دم صیبتیں درگیف ہوتی جی ۔ عمران جیسوں کو بیں ان انبیوں کو بوئن ك جب أزماكش بوقى سب رصبر كرتاب - اورايين معيست كولوكون عينياتا ہے۔ اور ان سے شکایے نیس کتا ۔ اس ملے ٹی کرم صلی احد علیہ دسم نے فرمایا۔ موسی کی فوشی اس کے بیرہ کی فوشی ہوتی ہے اور اس کاتم اکس کے دلى بى بوتاسى دلۇكول سىغوشى سىداتات كەتاب رىيال تك كوال كو خرمنیں ہوتی کہ اس کے دل میں گیا ہے۔ (استدوایان دالے) است باطن ك فرانول كوچيات يل ايد داول كى عادت يد يطة بس عمردادل

عادت ہے اور در جانوں کی خصامت ہے۔ عنم دنوں پر حکمتوں اور رازوں کو برسانے والابادل ہے ۔ تم غم اور تکسیکی برصبر کیوں نیس کرتے ہو۔ حالانکہ استہ تعلیے نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے میں اس کے پاس ہول یجن کے دل بری دج سے ڈیٹے ہوتے ہیں جب (دل) دوری سے ڈیٹے ہیں۔ وزدیک كے جوڑنے والا آ ماہے۔ ان كو جوڑ تا ہے رجب مخلوق سے وحشیت محسوس كرته بين دانتُدتعا لي كل طرف سع عبت آتى ہے۔ جوان كومانوس كرتى ہے رجب مخلوق سے وحشت محموس کرتے ہیں۔ المند تعالے کے قرب سے مانوس ہوتے ہیں جتنا دنیا میں ان کوخم رہتا ہے اتنی آخرت میں ان كونوشى بوتى بعد نبى كريم صلى الله عليه وسلم ايس برسيع أورجيشكي فكروال تقے۔ گویاکسی بات کرنے والے اور پکا رنے والے کی طرف کان لگاتے ہیں۔ جوان سے بات کرتا ہے اور امنیں پکار آ ہے۔ اور اسی طرح ان کی وصیت والعدان كم يتهي والعدان كى نيابت والعداوران كم وارث ليخ بڑے فر اور پیشا فرمیں ہیں۔ان کے افعال کی مسطرح بیروی نہ کریں۔ جبکہ وہ ان کی جگہ کوٹے ہیں۔ ان کا کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا پانی پیتے ہیں۔ ادر ان کے محور دں پرسواری کرتے ہیں۔ ان کی تلواروں اور ان کے تروں سے اوستے ہیں۔ استُدوالے انبیا علیم السلام کے احوال ومقامات کے وارث ہوتے میں۔ مز کمان کے نامول اور خطابوں کے ۔ اور ان ضوصیتوں کے جوان کے بیے عتیں۔ اور ادلیا، وابدال کی فضیلتیں گئی جن ہوتی ہیں۔ نه برهمتی بس رنهمتی بیس رچنانچ ان میس سے بعض وہ بیس جن کی باست ان كى وكى يبل صدين ظامر ہوتى ہے۔ اور بعض وہ بين جن كى بات عرك اخرى صدي ظامر موتى ہے۔ ان كے حالات اللفظ يلفظ رجمتے ہيں . اور

وه علم الني مي ا متدتعا م كاولى بوتاب اورعصمت بدايت اورولايت ك لي المرط منيس مع - اليار عليم السلام ك بعد عصمت منيس ب عصمت ان کی خصوصیتوں میں سے سبع - نبی کرم صلی استُرعلیہ وسلم سے منفول سب أتب في ولى المرجب المتدنعا الله وايول مي كولى ولى الرما فى كرااب فرست دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔اللہ تعالے کے ولی کو د کھورکس طرح نا فرمانی کہ تا ہے۔ اس کی نافرمانی ۔ دوری اور نفاق سے تعجب منیں کرتے۔ بخ نکروہ جانے ایس کرچند دنوں کے بعد وہ دوست بهادا . نزدیکی . محترم . پاک . سفارشی . دوسست ۱ در دارست بهونے واللیم -اسد منافق المتين اس باست كاكياسننا نكل جاد يم المدتعلك کے دشمن ہو۔ اور اس کے رسول کے اور اس کے سارے انبیا واولیا، علیم السلام کے دشمن ہوراگر احد تعالے سے شرم نہ ہوتی تومیں اترا ا ورشیں گردن سے پکڑنا ۔ اور تهیں نکال دیتا ۔ ہر وہ چرجس میں تم لگے ہو۔ بوس سے اے لوگر اعمل کرد۔ اخلاص اختیاد کرد یو دبسندی میں مذيروراوران اعمال سے استے برور دگارِ اعلیٰ براحمان مذکرو جن کے كرف كى اس فى متبى توفيق دى جود بيند جابل بوتا ب راحدان كرف والاجابل برتا ہے اور مخلوق پر بڑائی بتانے والاجابل برتا ہے۔ تواصع رحمان کی طرف سے اور تکبرشیطان کی طرف سے ہوتا ہے ۔سب سے ببلامتكبرابليس عقارجس ير معنت بوئي جسسه بيزاري بوئي جوموم برُا - اگرعاجزی وانکساری او نجا درجه نه بحرتی. تو اس سے ان کی خربی بیان من ہوتی جن سے وہ عبت کرتاہے اور جو اس سے عبت کرتے ہیں۔ اب ایمان والوائم میں سے برک این دین سے میمسے گا۔ توعنقریب استد تا ایک ایسی قوم لائے گا رجن کو امند چاہتاہے۔ اور وہ اس کوچاہتے ہیں۔ مسلانوں پرنرم دل ہیں اور کا فروں پر زبر دست ہیں ا

ایمان والے مومنوں کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کافروں کے لیے سخنت ہوتے ہیں موموں کے لیے ان کی عاجزی عبادت ہے۔ مومن لوگوں پر مرطا فی نہیں جتا ما۔ ملکہ ان کیلئے عاجزی اختیار کو اسے اپنی عاجزی انتحیار سے اپنا مال چھیائے رکھتا ہے . وہ بادشاہ سے اس کے گھریں قریب ہے۔ بس جب غلاموں کے فیش میں اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ بیال تک کر اس کے دوستوں میں سے ایک کومعلوم مز بور تو وزیر کے یہ شایا بن شان نیس كراس بربرانى جلائے - اور اس كونكائے - اور كے - با دشاه ميرے سے مسکرا تا ہے رملکہ وہ تواپی واست سے مسکرا تا ہے ۔ ا ور ا پنا کام کرتاہے ۔ ا ور ظامركة اس براس كے ساتھ ہے۔ اس كاايك غلام ہے۔ اوراس ك ڈھانیتا اور چھیا تا ہے۔ تم ان کے حالات منیں جائے ۔ مزان کے فرمانو<sup>ں</sup> کومانتے ہور بتما رامخلوق کے سامخد کھڑا ہونا ان سے بتمارا پر دہ ہے۔ دنیا میں مرتبہ کی خوامش اور سرداری کی چامت ان سے بہارے بردے میں ۔ اگرمتیں ان کی طلب ہوتی ۔ تم ان کو دیکھتے ۔ ان کی بات پر تناعت كرت - بنصيبى ممادى مم ان ك پاس حاضرمنيس موت بوايت علم پر عمل کمہ تے ہیں ، ان کی طرح رہم بیاس بجھنے پر بیٹیے ہیں ۔ جنانی شرا رہیا ، متادے پر عل منیں کوتی عل کے اعتبار سے سب عامی ہیں۔ان میل یہ عای وہ سے بچ اپنے علم پرعل منیں کر تا ہے۔ اگر جبراس نے سائے علوم یاد کے ہیں۔ جو کوئی استُدتعا لے کومنیں بیجانیا۔ وہ عای ہے۔ جو کوئی امتدتعالے سے ڈرہا ہے اور اس سے امید منیں رکھتا۔ وہ عای ہے۔

ا در بوکوئی این خلوست و حلوست میں اس سے وا مند تعالئے ، ڈر تا منیں ہے۔ وہ عامی ہے۔ شارے حالات میرے یا سورج کی طرح روستن ہیں۔ تم داہ منیں یاتے۔ تم بیچے ہو۔ اپنے مزے چاہئے ہو۔ تم مخلوق کے غلام ہو۔ تم اس کی دین ا ور روک کے غلام ہو۔اس کی تعربین اور مذمت كے غلام ہو مرسے يہ جھيد منيں ميرسے بال كوئى شك باقى منيں ہے ۔ گھر کا اندر باہرمیرے نزدیک ایک ہے ۔جرکچھ بھی متمادے ادادہ میں ہوتا ب-اس کا شارے ہروں براثر ہوتا ہے۔ اور وہ اس براس ک طوف سے نشانی ہوتی ہے۔ یاک ہے۔ وہ ذات جس نے مجھے بتمارے سلمنے کھڑا کہ دیا ہے۔ اور نتا رسے سے بات کوا کرمیری آ ڈ مانٹن کی ہے بلاخبہ مجھے بتارے سے اپنی ذات سے اور اینے نصیبوں سے رعبت منیں ہے۔ مذکھا تا ہوں ۔مذیبیتا ہوں ۔ مذشا دی کرتا ہوں ۔ اور مذر میں اس میں کوئی بات) دیکھا ہوں۔ نتا رے سے ایک طوت کھا کردیا گیا ہوں۔اور بات کے بغیراشارہ سے ڈھانپ دیا گیا ہوں میں منافقول رنافرمانوں اورمشرکول کو دیکھنا بیندمنیں کرتا ۔ اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی ضرورت ہے۔ وہ بیار ہیں۔ اور میں نے ان کا علاج شروع کر دیا ہے۔ مومن ا بیان سے عیرا ہوتا ہے۔ اس کو قدرت منیں ہوتی کر ان میں سے کسی کو دیکھے۔ اور اس کوایک لحر کے لیے برداشت کرے ۔ جب محسی منافق۔ نا فرمان ا درمشرک کو دیکھتا ہے۔ عصد آتا ہے۔ اور اگر اس کابس چلے۔ اس کو مار ڈالے۔ ایک بزرگ مقے جب کسی کا فرکو دیکھتے عصر ہوتے۔ ادراین عضد کی زیادتی کی وجهسے زین پر گریشتے ۔ اگران کی یہ بات امتد تعالے کی غیرت اور اس کی نافرمانی کی شدت کی بنا پر پوری

ہوتی ہے تواس کے بندوں میں سے کوئی بندہ کیسے کفر کرتا ہے ، اور اس میں شک منیں کہ وہ مبتدی مقے۔اس میے کہ شروع کمزور ہوتا ہے اور انتہا مضبوط ہوتی ہے۔ ایک ہزرگ سے منقول ہے۔ فرمایا۔منافق کے سامنے اس عارف کے سواکوئی منبی منستا جس کاعلم زیادہ ہوراس کی تدبیر اچھی ہو۔ادراکس کاعلاج عشرے۔ چنانچ دہ اس کے سامندسکوا تاہے۔ یال مرے یاس متاری دواہے۔ زیادتی کرنے دالے سے اچی بات کرتاہے. یماں تک کو اس کو اپن جانب کولیا ہے۔ اور اس کو اسے ساعقد لگالیا ہے۔ بہاں تک کہ اس سے مانوس ہوجا تاہے جب اس پر گرفت ہو جاتی ہے۔ اس کی مرض کاعلاج کرتا ہے۔ اس کے سامنے اسلام اورایان پیش کر تاہے۔اس کے سامنے دونوں کی بات اور دونوں کی فربی بیان کتا ہے۔اس کے سائے اس کے پروردگارِ اعلیٰ کی بات بیش کرتاہے۔ اور اس کواس کے ساتھ صلح کی عنمانت دیتاہے بچنا کخ دن کے بعد جو دن آتاہے اس کا کفر۔اس کا نفاق اور اس کی نافرمانی کم ہوتی ہے۔اس کے دل کی بیمادی تھٹتی ہے۔ اور اس کی ذات اصلاح پذیر ہوتی ہے۔ اور اس كاظا مرا در باطن بغير وهمني . بغير زال أي هبكرا . بغير عيب ديمة ا در بغير مادے اصلاح پذیر ہو ما ہے ۔ مضرت عیسی بن مریم ۔ اور صربت یحیٰ بن زكريا عليهما السلام حبكل مين بيرت عقر جب ان كى دات بلى حزت ييلى علیہ السلام ایمان دالوں کے گا ذی چلے گئے ۔ تاکہ ان کوجگا میں۔ ان کو ڈرائیں۔ اور ان کا ماعظ بکڑ کر ان کے بدوردگار اعلیٰ کے دروازہ برمعائیں۔ وہ کی علیہ السلام عقر جوامیان والوں کے درمیان نماز دورہ کرنا جاست عقے اور وہ لوگوں كوئ تعالى كارف بلانا چاہتے تقے -

عارت کی سویرے ا در اس کی عبادت مخلوق کو استُدکی طرف بلاناہوتی ہدروہ ہمیشہ استاد تعالے کے ساعقراس طورسے رہتا ہے رسلان مرتا ہے۔ اور مومن ہو ہا ہے۔ اور عارف اس کی بنیا د ہوتی ہے۔ اور امتد تعالیٰ كاعلم رعب والف والا اور كم الكمان والا برما بعد غرابي متمارى -متها دا اسلام سجع منیں ہوائم اس مقام یک کیسے پینچتے ہو۔ اور مخلوق کو سکھاتے پڑھاتے ہو۔ رینچے) اترو بنیں تومیں تمیں سرکے بل گراؤں گا۔ دین مختلف ہوتے ہیں۔ ایمان حق اور باطل میں فرق کر تا ہے۔ اور ہر منافق کواس کی گدی سے علیحدہ کرتا ہے۔اینے مبرسے نیچے ا تارتاہے۔ ادراس کولوگوں سے بات کرنے سے جیب کوا ما ہے۔ اسے ساری مخلوق ، ئیں اسدتعالے کی وجرسے متمارے سے سے نیاز ہوں۔ بے نیازی مرے ا تقهد اورئي دنياس ذره جرجي ننيس ركفتا بول . اگروه تجه كود. توغلوق میں سے کون ہے ج میرے یہ احسان کرے۔ میں نے اس بیز کو استرتعائے کے اعقد سے لیا۔ اور اس کی شرت کو بکواس جانا۔ اور میں لینے پردر د کار اعلیٰ کاشکر کرتا ہوں جب نے مجھ کو امان دی حجب میں کسی کو كوئى چيز ديباً ہوں۔ تو امتُد تعالے كى توفيق سمجھياً ہوں ۔ كم اپنى بخشش كومير اعقر بركس طرح جارى كرديا بينا يذئي سمجهة بول. كم وبي ديين والاسه. مذكريس وه متمادي بمت كے مطابق دياہے - اور متمادي بمت كے مطابق روک ایت ہے۔ اور اسی لیے نبی کرم صلی امت علیہ وسلم نے فرما یا۔ بے شک امتد تعلي بوس بوس كامول كويسندكرت بين اور يجوت هيوت كامول كونايسندكرتيس-

اسے لوگو! اینے بچوں کو اور اپنے گھروالوں کو استرکی عبادت اور

اس کے ساتھ حسن ا در اس سے راحنی رہنا سکھا ڈر اور اپنی روزی کا ایسے دلوں سے فکر مذکر و بلکہ اس کی اپنی کھائی اور اپنی کوشش کی حیثیت سے فکر کرور میں تمارے میں سے بہتوں کو دیجھتا ہوں کم تمنے ایسے بچوں کوادب سکھانا بھوڑ دیا۔ اور اپن روزی کی فکرمیں لگ گئے۔ الس کرو۔ عقیک کردگے۔ بنی کرم صلی المتعلیہ وسلم نے فرما یا ۔ کم تم میں سے سب مائم میں۔ اور متمارے سے متماری رحیت کے بارے میں باز برس ہوگی۔ اس كے بيكا وراس كى بوى كے ادب كے بارے ميں يرسش ہوگ - اوراس مے بچوں اور اس کی بیوی سے سوال ہوگا۔ مرآ قاسے اس کے غلام کے بارسيس اور برغلام سے اس كے أقامے بارسيس سوال بوكا - استاد سے بچوں کے بارے میں اور مکھیا سے اس کے گاؤں والول سے بارے میں اور بادشاہ سے اس کے ابل سلطنت کے بارے میں بوچھ ہوگی اور امرا المؤمنين جوسارى مخلوق كاحاكم علماس كى رعايا كے بارے يس إجهد مو كى الغرض كوما) تمادے ميں سے كوئى مر بوكا يجس ميں سے برايك سے علیدہ سوال نہ ہورکوشش کرد کمیں تم ظلم توہنیں کرتے۔ اور حق داروں سے حوق ادا کرنے کی کوشش کرد۔ آئیس میں بخش دو۔ اور آئیس میں رحم کرد۔ متمارسين ايك دومرس يرلعنت مذبيعيد اورمذايك دومرك كودبائ عاسبه كدورا ورانجان بن جاؤا ور درشتى مذكرور

ایک دوس کی لغز شوں سے درگذر کرد ۔ لوگوں کو انتذ تعا لے کے پردہ میں دہنے دو۔ بلا ٹوہ اور تلاکش اچھی بات کا سکم کرد۔ اور بری بات سے منع کرد ۔ ور بری اسے نا بسند کرد ۔ اور جو پھیا ہے ۔ بہیں اس سے کیا ۔ پردہ پوشی کرد ۔ اور تو پھیا ہے ۔ بہی اس سے کیا ۔ پردہ پوشی کرد ۔ اور تا در تو پھیا ہے ۔ بہی کریم

صلی المتُدعلیم وسلم نے فرمایا ( اسلامی) سزاؤں کوشکوک وشبهات کی بنا، پر ساقط کردورا ورحضرت علی بن ابی طالب کرم الله دجهسه فرمایا- اعلی؛ اس کی مانند۔ پیرگواہ بنا اور سورج کی طرف انتارہ فرمایا۔ احسان بیرہے كمتم دوراور ابناكوئى بى تق لور اور اگرتم سے بوسك تو ابنا ساراحق بخش دور اوراس پراور چیز کا راینے پاس سے) اضافہ کروریہ بات شارے ایمان دلیتین کی طاقت اور تمارے اپنے پر در دگارِ اعلیٰ پر جروسہ کی طرف لوشى سنة مجب تم تول كر دورتو بطها دورا مند تعاسط قيامت كي وزنهاري میزان برها دیں گے۔اے تولنے والو! برهتی دو۔ استد تعالے سیس جو پیز دی گے۔ بڑھتی دیں گے۔ نبی کرم صلی استعلیہ وسلم سے مردی ہے کہ جب دوسرے شخص سے روپوں ایسی کوئی چیز قرص لو۔ تو ا دائیگی کے وقت تو لئے والے کے بیے فرما یا۔ تول اور برط حادو رجب تم سے ایسے میں کوئی کسی آدمی سے کوئی چیز قرض لے توجواس سے لی۔ اس سے ایکی اس کو دے۔ اور بهلے ایس میں مفرط کیے بغیراس کو بڑھنی دے۔

اسے لوگو! اللہ تعالے سے اللہ کا قرب خریدد۔ اللہ سے اللہ خریدہ۔
اور جونیسے ہیں۔ تو ان کی تو قادیخ بڑی سے۔ نہ بڑھتے ہیں۔ اور نہ گھٹے ہیں۔
چاہے تم ان کو مانکو۔ چاہے تم ان کو نہ مانکو۔ چاہے تم اپنے برور دگار کی
عبادت کرو۔ چاہے تم اس کی نا فرمانی کرو۔ چاہے تمبلائی کرو۔ چاہے براتی
کرو۔ ان کا پیچھے والا آگے شیں ہوتا۔ اور آگے والا پیچھے شیں ہوتا۔ تہیں
لازم سے کم تم اپنے ال سے مخلوق سے نکل جاؤ۔ اور خالی کے سائھ اپنے
بیدول کے قدموں پر کھڑے ہوجاؤ۔ بے شک اللہ بی رزاق ہے۔ اور
غیراد شدم زوق (در ق دیا گیا) وہی عنی ہے اور غیراد شدم زوق ہے۔ وہی

تادرسها ورغيرامتدعاج بهدوي عرك مسكن مسلط اورسخ وحركت دینے والے سکون دینے والا کسی کوسر بر کھڑا کر دینے والے اور کسی کو ذیرکردینے والا) ہے۔ اورسادی غلوق اس کے سامنے اسباب ہے۔ ہر پیزے ہے ایک سبب بنا دیاہے مغلوق کو پیرامباب اور دنیا کو است داوں سے اپی خلوتوں سے راپی جلوتوں سے اور اسے باطنوں سے مجلا دو۔اس کے ماسواکو اپنے دلوں سے نکال دو۔اس سے بچو۔ کرتم اپنے دلول ك طرف ديجمورا وران مي غيرامترك طلب ادر عيرامتدكا اراده بور اور اسلام لاؤر تابعدارى كرو - ايك سمجهو رتوحيدا ختياد كرو - اورتضا پر راضى ربوداورفيصلدين فنابوجاؤر است يرورد كاراعلى كسنوراور أسسى غلوة كى سننے سے الگ دہور مخلوق سے الگ دہور اور اس سے اندھے ہوجا ؤ۔بہا دری کی گھڑی جس کی گھڑی ہے۔تم سب توب کرو۔اسی گھڑی اسنے داوں سے توب کرو موت اور اس کے بعد کی چیزوں کو یاد کرو بنی كيم صلى المدّ عليه وسلم فرات عظ اس كوزياده يا وكرو اور مزول كى مذمت كرد بيس جس ف عقوات يس يا دكيا راس كوزياده طلد ا ورجس في مبت یس یا د کیا۔اس کو محقور اکیا۔ موت کی یا و دلول کی بیمیاری کی دوا ہوتی ہے۔ اوراس کے باول داوں پر برستے ہیں رموست کا تعبلانا ول کوسخنت کر دیا ہے۔ اور اس کو طاعت میں سست بنا دیتا ہے۔ اور مخلوق کی طرف کی کھنا اور مخلوق كى طرى منسوب كرنا اوراس كى طرى نقصان اور نفع كامنسوب كرنااس كوكافرينا بريتا ہے- اور اس كوبرا بناديتا ہے - اور اس كو است پرور دگار اعلیٰ کی دمیر سے روک دیتا ہے۔ انسان پر اعتماد کرنا ایمان کو كم كوتاب - اورنقين كے نوركو مثابات ب راور ول كواس كے يورد كاراعلى

سے روک دیتا ہے۔ اور اس کی طرف سے بیزاری کو دعومت دیتا ہے اور
اس کی آنکھ سے گرا دیتا ہے۔ اور اس کی نزدیکی کے دروازہ کو بند کر دیتا
ہے۔ اور افسوس متما دسے پر ۔ تم کیسے مرتے ہو۔ اور تم اس پیز پر ہوجس
پر کہ تم ہو۔ اور تما دسے دل اچنے پر وردگار اعلیٰ کے ایمان دلیتیں ۔ توحیدہ
افلاص اور علم ومعرفت سے خالی ہیں۔ برنصیبی تما ری ۔ متمادی شوخی کتنی
ذیا دہ ہے کہ تم سنے رامت اور دن اچنے پرور دگار اعلیٰ پر اعتراض کو اپنی
عادت بنالیا ہے۔ اعتراض کرنے والا قرب کی مطندی ہُوا منیں پانا ۔ اس
کے جائے ذرہ بھی نہیں پڑ تا ۔ اس دلول کے فیرو ۔ اے ایمان کے برنصیبو۔
اعتراض کرنا بھوڑ دو۔ اے انٹر جہیں اور اپنی بیندیدہ چیزوں کو اکھا کر
دیجئے۔ اور ہیں اور اپنی نا پسندیدہ ہیزوں کو اکھا کر
دیجئے۔ اور ہیں اور اپنی نا پسندیدہ ہیزوں کو الگھا کر
میجئے۔ اور ہیں اور اپنی نا پسندیدہ ہیزوں کو الگھا کہ
مینیں نیکی دیجئے۔ اور ہیں دور ن کے عذا ہے ۔ یا دیوہیں دنیا اور

## چوالىيىوى مجلىس بر

ایک بزرگ سے منقول ہے۔ فرمایا۔ کہ منافی چالیس سال تک ایک ہی حالت پر باقی رہتا ہے۔ اورصدیق رسیا) ہردن چالیس مرتبہ بدلت ہے۔ منافق اپنے دل ۔ اپنے مزا ۔ اپنی طبیعت ۔ اپنے شیطان اور اپنی و نیا پر قائم رہتا ہے۔ املہ والوں کی خدمت میں منیں رہتا ۔ اور مذریا کاری کی بنا پر ان کی طوف بڑھتا ہے ۔ اور مذر ابانی مخالفت کرتا ہے ۔ اس کا ساداف کو کھانا ۔ بینا ۔ بیننا ۔ شاوی کونا اور مال جمع کونا ہوتا ہے ۔ کوئی پرواہ منیں کوتا کس طریقہ سے حاصل ہوا ۔ اس کاجم اور اس کی دنیا آباد ہوتے ہیں۔ اور اس کی دنیا آباد ہوتے ہیں۔ اور اس کا دن اور اس کا دین برباد ہوتے ہیں۔ مخلوق کونوش کوتا ہے۔

اورخالی کو ناراض کرما ہے جب تک اس کا نفاق رہتاہے ۔اس کا دل سخت اورسیاه می دہتا ہے بین انجد مز بلتا ہے اور مذہب ندسے بیج اب اور مزنیمت کوقبول کرتا ہے اور مزسوج سے سوچا ہے۔ چنا مخر بلاستب عاليس سال مك ايك مالت ير رجتاب ورصديق (سجا) ايك مالت مرمنیں رہتا ہے۔ اس واسطے کہ وہ مقلب القلوب و داوں کے پھرنے والے) كساعقاس كى قدرت كىسندرى كسس كرقائم دېتا ہے-اس كى اراس كولبندكرتى ب، اور مير عبكاتى ب، ووحق تعاسا كاير بيراور اسى كى المط مید میں جنگل کے ہر . کھیت کے بددار منلانے والے کے سامنے مردہ نملانے دالی اور جنانے والی کے الحقول میں بچہ اورسوار کے بلا کے سامنے گیند کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنا فاہرادر اپنا باطن اس کے حوالہ کرچیکا ہے۔ اوراس کی تد بیرسے راضی ہوچکا ہے۔ اس کو اپنے کھانے کی۔ اپنے سونے ک اور اینے مزول کو فکر منیں ہے ۔ بلکر اس کا فکر اینے پروردگار اعلیٰ کی خد اور اس سے راصنی ہونے میں ہے۔ اور اسی واسطے ایک بزرگ نے فرمایا۔ المتدواسة - ان كا كمانا مريينون كاكمانا - ان كاسونا ووسي بوول كاسونا. اور ان کا بات کرنا صرورت کا ہوتا ہے۔ وہ اینے دلوں سے اس طرح یر کیوں نہ ہوں جب تک دوسرا گواہی نہ دے۔ اہنوں نے اپنے بروردگاد كے علاوہ كو عبلا دياہے۔ دنيا و آخرت اور اس كے ماسواسے برے ہو كنے ہيں اس كے دروازہ يرجبك كئے ہيں راس كى موافقت كے دروازہ کی دہنے سے چرے گئے ہیں۔ اور رضا مندگی اور بے پرواہی سے ال گئے ہیں قضا و قدر ان کی خدمت کرتی ہے ۔ اور ان کی آ چھول کے درمیان بوسددیتی ہے۔ اوران کو اسف سرول پراعقاتی ہیں۔ اگرتم استروالوں

یں سے منیں ہور تو امتٰد والول کی خدمت کرو۔ ان کی صحبت اختیار کرور ان کے پاس بیٹوران کے قریب ہوجاؤران کے ملے اپنے مال فرح کرو-ان کے افعال کی پیردی کرو- مذکر ان کا کلام نقل کرف اوراس کو اجھا سمحفے اور اس پر تعمب كرنے كى ردوستى است دل كى كرور مذكر است كرول كى بينو ده جس كو عام لوگ يسنة يس كرد وه جس كو ده منيس كرت ـ م کھانے کینے اور شادی کرنے میں ترک دنیا منیں سمجھتے۔ امتد تعالے نے فرایا ہے۔ "ترک دنیا کی نئی بات اہنوں نے نکالی تھی جہم نے ان کیلتے منیں انکھا تھا ؛ نبی کر مصلی المتعلیہ وسلم نے فرما یا۔ اسلام میں ترک دنیا کی بات منیں ہے۔ برگزیدہ مبندوں کی خانقا ہیں ان کے اپنے دلوں میں ہوتی ہیں۔ اوران کی روشنی اپن جا نول - اپنی نفسانی خوام شول ا در اپن طبیعتوں پر ہوتی ہے۔ چنا بخدان کی تنمائیوں میں اس کی مناجات میں ان کو لینے بردرد گاراعلیٰ سے مشاہدہ کی بنا پرمجست حاصل ہوتی ہے۔ حق تعاسے جب م کومیری فہان سے نیکوں کے حال کی خردیتے ہیں توان میں سے ایک دوسرے کو میری زبان پرتھیجدت قبول کرنے کی خبر دینے ہیں یس تم نصیحت قبول کردروہ تہیں ( باطن کی)صفائی کی طرف بلاتا ہے۔ وہ تمیں اپن مخلوق کو بھوالے نے كى طرف اوراين طرف رغبت كرف كے ليے بلاما ہے ۔ وہ تيس بلاماہ كمتم اس كويا وكرسف والول مي بوجا ذرتاكم اس كے بال يا ديا كر صبر كرور سچا بنده ايين مولات كريم كى تلائش بين دېتا سے رفا برين رباطن مين . خلوت میں علوت میں ۔ رات میں ۔ دن میں شختی اور نری کے وقت اور تعمت اور محروی کے وقت اس کو یا دکرتا رہتا ہے۔ بیاں تک اس کی یاد اس کے بال ہوتی ہے۔اپنے بال اپن طوف ادراپنے دل میں اس

کی یا دسنتا ہے رتم الله والوں کے آرام سے غافل ہو۔ اسے آرام سے غافلورتم غافل ہورتم اپنی ذمروار بوں سے دور ہورتم دنیا کے معاملات میں عقلمند ہو - آخرت کے معاملات میں جابل ہو ۔ تم دلدل میں ہو ، جنف طبتہ ہو اتنع ہی دھنستے ہو سچی بناہ رتوبرا ورعدرخوا ہی کے ساتھ اپنے اعدامتٰدتما ك طرف برها و يناكم متين اس بيرسه جيرا وس جس بي تم يصف مور خردار مورمیمتی است دلول کی رایی خوامشول کی راین طبیعتول کی -اسے مزوں کی اور اپنی کسرشان پرصبر کرنے کی طرف بلاتا ہوں تم میری يكاركاجاب دوراورتم جلديا بديراكس كاعيل ديجه لوك يفرداد بور یکسیس مرخ موت کی طرف بلاتا ہول ۔ اسٹر کے نام سے کون جرات كرتاب كون آگے ہوتاہے .كون جسارت كرتا ہے .كون فاطريس لاتا ہے۔ وہ وت ہے بھر بھیشر کی زندگی ہے۔ مھا گومت مسر کرور بھر صبر کرد گری عرصبر بها دری ہے ۔ اپنے پر در دگار اعلیٰ کی موافقت پر صبر کرد متمیں سے جس نے رضا بالقضا کے بوج کو اعقایا ۔ استر تعالے اس كے برجوكو المفاتے كا۔ اور اس كانام بها دروں كے دفر ير محصكا۔ جس نے اپنے دل میں خیال کیا ۔ لیتین کا مالک بنا۔ اور حس نے ابی جاہی بيز كوجان ليا راس برطرح كرده بيزآسان بوئي - ابني جگرجه ربي اور جلدی مت عجاؤ۔ سے قدموں سے چلے آؤ۔ بیاں تک کری تعالیٰ کا دوازہ کشکھٹاؤ۔ اور اس وقت تک منظورو رجب تک کر دروازہ متما رسے يد كھول مذويا جائے را ورسوارياں متارى طرف نكل أيس اكس سے این عاجتیں ما نگے میں امیدی لگاؤ یعسطرے متیں اسے بادشا ہول، نوابوں اور اچنے مالداروں سے امیدی لگانا بیسندسے ۔ لینے بروردگا راعلی

کی تلاکش کرنے اور اس میں فنا ہونے کے سلسلہ میں اسے اگلوں کی بیروی كروراب المند! آب بهادے يروردگاري اوران كے يروردگاري. ہادے فالق میں اور ان کے فالق میں - ہمادے رازق میں اور ان کے رازق ہیں بینانچ ہارے ساتھ بھی ان کا سامعاملہ فرمائے ہمارے میں اندرسے اور ہمارے اور سے بادشا ہوں اور غلاموں ۔ نوابوں اور ابعدادی مالدارول ا در تنگدستول بخاص ا درعوام . منتگے ا در سستے ا در زیادہ اور مقوار ہے کی شانوں کو اپن طرف نکال یکھنے بہیں اپنی یا د دیکئے۔ ہمارے سے اپنے معاملات میں مربانی کیجئے۔ ہمیں اپنے ترب سے ترب کیجئے۔ اور ہمارے داوں کو اپنی مجست سے مانوس کیجئے۔ ایسے شیرون ایسے بندوں اورمرجا نورجس کی بچرٹی آپ کے تبعنہ میں ہے اورجس کی موت پر گرفت ہے۔ کی برائی سے کافی ہوجا ہے۔ ہارے میے ہروں کی برائی اور نافرہانوں کی جال بازی سے کافی ہوجائے بہیں اینے اس گروہ میں سے بنایے جب كے لوگ آپ كى جانب اشاره كرنے دا ہے۔ آپ كى راه برآنے دائے. آپ كى طرف بلانے دائے۔ آپ كے سائنے عاجزى وانتحسارى كرنے والے اور آب سے مگر کرنے والول۔ اور آپ کی مخلوق میں سے ایمان والول کے ساتھ تكبركرف والولسي تكبركرف والي بين \_ آمين \_

# پينتاليبور محلس :-

تخلوق کے بازارسے گذر کر بیار ہوجا ؤ۔ ایک دروازہ سے داخل ہو۔ اور ان سے ( دوسرے دروازہ سے) اپنے دل سے اور اپنی نیت کے ساتھ نکل جاؤ۔ اور اس ایک جنگلی پر ندہ کی طرح سے ہموجا ؤجریز مانوس کرتاہے۔

اورنہ مانوکس ہوما ہے۔ ندد میکھا ہے اور ند دیکھا جا ما ہے۔ اس طرح سے ر بوربیاں تک کرمتها وا ول متمارے پروردگار اعلیٰ کے درواز اے قریب ہوجائے یس املد والوں کے دلوں کو بیاں کھڑا دیکھے بینانچہ وہ متمارا استقبال کریں اور تہیں کہ بہاری سلامتی ہی بہاری مبارک با دہے۔ اور متاری انکھوں کے درمیان بوسہ دیں رعیر دروازہ کے اندرسے ہر بانی كا لاعقد بالرنكلے بس بتهارا استقبال كرے اور تهيں اعظا كرمے جائے ۔ اور تهادا انجى طرح بنا وُسنگار كرے رہماري طرف متوجہ ہو يميس كھلائے بہيں بلائے بتهیں خوش کرے۔ اور تتیں اس کی سیرا در انتظار میں درواز ، بر بھلئے جمریدوں اورطالبوں میں سے آئے۔اس کا باعق پکڑے اور تماری أمدك وتت اس كونتار عاعق كوالدكرد ع بجب نتار عيديد بات صیح بروباتے او مخلوق کی طرف نکلو۔ اوران کے درمیان اس طرح رمو جيد مرينوں كے درميان معالج . جيد ياكلوں كے درميان عقلمند جيداين بچوں کے درمیان شفق ہاپ ۔اس سے پہلے کوئی بزرگی نئیں یم ال کیلئے منافق ہوگے۔ تم ان کے بندے ہوگے۔ تم ان کی اعزاض کے تا بع ہوگے۔ تم كمان كرتے ہوركم تم ان كاعلاج كرتے ہور حالانكم تم ان سے شرك كرتے موران كاعلاج متمارك ليدمزابن جائے كاكيونكه جالت سيعتني خرابي ہوتی ہے۔ اتنی اصلاح سیس ہوتی ۔

مطلب کی بات کرو۔ اور بے مطلب بات چھوڑو۔ اگرتم نے امتُد تعاظم کو پیچان میا ہوتا۔ تو بمتیں اکس سے زیادہ ڈر ہوتا ۔ اور اس کے سامنے بات چیت مقوڑی ہوتی ۔ اور اس واسط نبی کریم صلی اوستُرعلیہ وسلم سنے فرمایا ۔ حس نے اوشر تعالیٰے کو بیچان لیا۔ اس کی زبان اٹھی مِعنی گونگی ہوگئی۔

اس کی دل کی زبان کے گنگ کے ساتھ-اوراس کے دل کی-اکس کے باطن کی اس کے اندر کی۔ اور اس کے صدق وصفا کی زبان برلتی ہے۔ اوراس کے باطن کی زبان گونگی ہوجاتی ہے۔ اور اس کے حق کی زبان بولتی ہے۔ اور بےمطلب بات میں اس کی بات جیت کی زبان گونگی ہو ماتی ہے۔ اورمطلب کی بات میں اس کی بات جیت کی زبان بولت ہے۔ اینے حق میں اس کی طلب کی زبان گونگی ہوجاتی ہے۔ اور حق تعالے کی طلب کی زبان بولتی ہے معرفت کے شروع میں کلام منقطع ہو جا آہے۔ اوراس كاسارا وجود يكيل جاماب فردسا ورتمس فنا بوجاماب بيرا گري تعالي چاجية بين. تواس كو كھول دينة بين رجب ان سے كلام منظور ہوتا ہے۔اس کے لیے زبان پیدا کر دیتے ہیں۔اوراس سے اس كو كويا فرمات بيس اور عكمتول اور بيدون ميس سد بوجائية بين اس اس کوبلواتے ہیں۔ اس کا کلام ایک دوا میں ایک دوا فردیں ایک نوار حق میں ایک حق ۔ درستی میں ایک درستی ستقرائی میں ایک مقرائی بن جا ما ہے۔ جو مکہ وہ الله تعالى كے حكم سے اپنے دل كے ساتھ بى بات كرتا ہے۔ جب بغیر حکم کے بات کر آ ہے توکسی جیز کا مالک منیں ہوتا۔ غالب امر و نعل سے بی بات کر تاہے۔ جو دہا لیتاہے۔ اورجب اس طرح ہوتاہے توی تعلیاس بات پربست کریم ہیں۔ کم اس غالب پرگرفت فرمائیں۔ حسمیں رنفس ہے سرنفسانی خوامش ہے۔ مرطبعت ہے، مرشیطان ہے۔ اورىدى اداده ب رجيد ايك مرده اسف بولى براور ايك موف والا خاب دیکھنے پر برا انہیں جا تاہے۔ حالانکہ دونوں اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اس میں اس کاعل کرتے ہیں۔ مردہ لوگوں سے ان کی موت کے بعد بھی

كلام سناكيا ہے جس نے علوق سے بغيراس صفت كے كلام كيا۔ تواس كاچپ دمنا بات كرنے سے بہر ہے يہلى صف يس محض ببادر لوگ يى نطتے ہیں ہو بغیر بها دری اور بغیر جیت کے مہلی صف کی طرف نظاما ہے۔ ہلاک ہوتا ہے جزابی متاری متم استد تعالے کی عبست کا دموی کرتے ہو۔ اور تم النيرانتد سے عجبت كرتے ہو رئتادا وعوىٰ متارى ولاكت كاسبب ہوگا -عبت كادعوى كيس كرت بوراور است الاس كى علامت تو ديكية منيس ہور جبت بغیر دروازہ اور بغیر بھی کے ظریس آگ ی طرح ہوتی ہے۔اس کا شعلماس کے اور سے نکلتا ہے بعب اپن مجست کے دروازہ کو بند کرلیتا ہے۔ اور عبت کو چیاتا ہے۔ اور وہ اس سے ایسی زبان سے جو اس سے فاص ہے۔ اور ایسے کلام سے جواس سے فاص ہے۔ ظاہر ہوتی ہے۔ اپنے عبوب کے ساتھ کسی دوسرے کو منیں چاہتا۔ اور یہ بات اس کی بڑی شانوں ادرائس کی سجانی میں سے ب اے جبوٹے ، اے مسخرے فاموش رہو۔ تمان میں سے کہاں ہو۔ تم محب منیں ہو جحب کے لیے تو ایمان ۔ حرکت۔ ادر بة وارى بولى ب - اور عبوب كے يا سكون بوتا ہے - اغوش عبت میں سکون سے سوریا ہوتا ہے عب متقت میں ہوتا ہے ۔ اور مجوب کے ميداحت بوقى سے بعب تعلم بوتا سے - اور موب علم بوتا سے محب مفید ہوتاہے۔ اور محبوب آزا د ہوتا ہے۔ محب دیوار ہوتا ہے اور محبوب مقلند ہوتا ہے۔ بچرجب سانپ کو دیجتاہے جینا ہے اور حواد نے حب مانپ کو دیکھا۔ فاموش رہی جو درندہ کو دیکھتا ہے جینیا ہے۔ اور بالنا ہے اور ورندے ورندول سے تھیلتے ہیں۔

المترتعاك في والاستاد و الرالتدسي درو اورالترميس كا

يرها دسه كا "عب درن والا اورايي آب كوسنواد في والا بوتاب. دردازه پراپنے باعظ باؤں اور اپنے دل کوسنوار ماہے۔ بس حب سنور جاتاہے۔قرب کے دروازہ سے داخل ہوتا ہے مکم دروازہ پرسے چلاجا تا ہے۔ اورعلم دروازہ کے اندرجا آہے جس نے حکم کے دروازہ کوسٹوارلیا اس سے علم مانوس بؤا۔ اوراس فے اس کوکام کا مالک بنا دیا۔اوراس كومالداركرديا اوراس كوخزائة وس ديا حكمشترك دروازه سهدا ورعلم خاص دروازه سے بومشترک دروازه برحسن ا دسیا ورطاعت اختیار کرتا جدوہ خاص وروازہ کے یکھے سے مانوس ہوجا باہے رہا دول کے گردہ یں سے ہوجاتا ہے۔ اس وقت تک کلام بنیں جب تک کم داستہ کو لازم بكرشف والول سے تهارى باست لمبى مذبوجلے اور بندگی ثابت مزبوجائے۔ اورتم اینے نفس پیقین اورقصور کی نفرن کمد اجراب نقصال پرنظر کرتا ہے اس کو کمال حاصل موتا ہے۔ اور جواسے کمال پر نظر کر آ ہے اس کو نقصان بوتاب. المط كرور تفيك كروك بمشوره كرور داه يا وكر مبركرو. كاميابى بوكى كوشش بوكى برداشت بوكى مبركرو متارس برصبر بوكا يؤش كرور تهادب سع نوش بول كر بمنبوط بكرور بتين مضبوط كياجائ كار سلامتي جيجورتم سلامت ربوك موافقت كرورا وربتيس توفيق دى جائك. فدست کرد. اور بتاری فدست کی جائے گی . وروا زه کولازم پکرو . اور تمارے می کھلے گا۔اس سے شآبی مذکرو۔اورمتیں دیا جائے گا۔عزت كرد تاكر متارى عزت كى جائے . قريب بوجاؤ - اور متيں قريب كياجائے كا اوركوشش كرد - اور تمارك ليه كوسش كى جائى . ول جب اين پردردگاب اعلیٰ کی طرون مجابدول . تکلیغوں ا ور داستوں کوسطے کرسنے والے

قدموں پر چلتا ہے تواس مک میسینے جا تا ہے۔اس کے بال جارہتا ہے۔ اس كے ليے لوطنا باقى نئيس دہتا ہے عكرت سے قدرت اور آلات واسب سعدمانع اورمسبب كى طرف منتقل موما سيداين مشيت سعداين يورد كاد اعلی کی معیشت اورای حکت اورسکون سے اسے پرورد گاراعلی کے حکت و سکون کی طومن منتقل ہوتا ہے۔اے دنیا کے طالبو! جب تک تم اس کی طلب میں رہو گے۔ قرمشفت یس رہو گے۔ وہ ایف سے بھا گنے والے کو ڈھونڈتی ہے۔ اپنے سے بھا گئے والے کو خود اس کے بچھے دوڑ کر آز ماتی بيس الراس كاطوت توج كرة ب ادر البين عبوط يروليل بردية تواس کو پڑتی ہے۔ اور اس کی خدمت کرتی ہے۔ بھیراس کو مار ڈالتی ہے۔ بس اگراس کی طوف توج نبیں کو ما ہے۔ اور اپن سچائی اور خدمت پر ولیل پر ات ہے۔ تم اس سے بے رغبتی اختیار کر کے اور اس سے بھاگ کر ہی فائدہ اعمادُ سك راس سع عباكر حوثكريه مار دالن والى وصوكم دين والي اورجادو كرنے والى ب راس كو اپنے دلول سے اس سے يسلے تھور دور كري تميس چوڑے اس سے بدنبتی افتیار کرد اس سے پہلے کریے سے بدنبتی اختیار کرے۔ اس سے شادی مذکرور اگر تم نے اس سے شادی کی۔ تواپنے دین کو اکس کا مرمقرر مذکرو ریه شادی کرتی سبے بھرطلاق دیتی ہے۔اکس کا شادی کرنا ا دراس کاطلاق دیناکستی جلدی ہوتا ہے۔ اگرتم نے اس کولینے دین مصطلاق دیا۔ توممارا دین اس کا مبر بوگا بچنکر مذونیا کا بدله مرورا مے اور شید مومن کاخون آخرت کا بدلہ ہوتا ہے۔ اور محسب کاخون مولیٰ کے قرب کا بدلہ موتاہے۔بنسیبی تماری م جب مک دنیا کی خدمت کرتے رہو گے تو وہ متادا نقصان بي كرسي كي داورنتيس فائده منر دسي كي رجب وه تهاري خدمت

كنة مك جائے كى توتميں فائدہ دے كى اور متمارا نقصان يذكرے كى ۔ تواس کوایتے دل سے دور کرو۔ اور تم اس کی عبلائی۔اس کی خدست اوراس کی ذارت دیکھ یکے ہو اوان کے دل کے سامنے اپنی بہترین صورت میں ہر طرح سے اواستہ ہو کو ظا ہر ہوتی ہے۔ عیرتم کیتے ہو۔ اری تم کون ہو بس وہ کمتی ہے۔ میں دنیا ہول را درتم رویے پیسے سے عبت کرتے ہو۔ ایک بزرگ سے منقول ہے۔ کہ میں نے خواب میں ایک بن سنوری مورت دیجی . تومی نے اس سے پر بھارتم کون ہوتی ہو لیس اس نے جواب دیا ۔ میں دنیا ہوں بھٹا پخ ئیں نے اس سے کمار کوئیں تجھ سے اور تیری برائی سے اسٹر تعالیٰ کی بناہ جاہتا ہوں۔ تواس نے کہا۔ دویے بیلیے سے دشمنی کرو گے برمتارہے لیے مری برائی سے بیخے کے بیے کانی ہوگا۔ اسے جوٹو! اینے پروردگار اعلیٰ سے ارادت یں ہرسے کے لیے برشرط ہے ۔ کم ظاہرا در باطن میں اس کے ماسوا۔ یہ وتمنی دکھے۔ ظاہر دنیا اس کے مزے۔ دنیا دار ا درج کھ ان کے ماعتوں میں ہے۔ اور مخلوق کی تعربیت وستائش اور اس کی توجر اور قبولیت ہے۔ اور باطن جنت ادراس کا ارام ہے جب کے بید بات مجمع ہوگئی ہے اس کے بیے ادادت بھی صبحے ہوگئ ہے۔ اور اس کا دل ا پنے پرورد کا راعلیٰ کے قرب ہوجا آ ہے۔ اور اس کے قرب کا جنشیں اور اس کا تخلص بن جا آہے۔ چنانچراس دقت دنیا ایندروی کے ساتھ اور آخرت اینے روی کے ساتھ آتیہ۔ برائی آراستگی سے اور وہ اپنے سرا پاکے ساتھ آتی ہے۔ دونوں نوکوانیاں بن کراس کی خدمت کرتی ہیں۔ چنا کیراس کی ایچا ئی نفس کے لیے ہوتی ہے۔ نہ کم دل کے بیے۔ دنیا اور آخرت کا کھانا نفس کے بیے ہے۔ بنہ كرول كے بيے۔ اور قرب كا كھانا ول كے يہے ہے۔ يى ہے جس كى طرف يس

تميں بلاتا ہوں۔وہ اپنی مخلوق کے بارے میں املاتا موں۔ بن كرده جس كيطوت تم بلات موراك منافقو اعقلمندوه بي جونما يج ير نظوراً ہے۔ اور کاموں کے شروع سے دھوکر منیں کھا تاہے عظمند وہ ہے جو دنیا اور آخرت جودونوں امتد والوں کے لیے اونڈیاں ہیں سے قرض لیا ہے ممان كى خدمت كرق بوراورتم ان كاكلام سنت بورده دونول كوجاب ديتا ہے. ا درددنوں کا کلام سنتا ہے۔ دنیا سے خوداس کی تعربیت سنتا ہے۔ تواس سے وہ خریدتا ہے بجس سے اس کی درستی ہو۔ اور دنیا سے اس کے فانی ہونے ک بنا برب رنبتی کرتا ہے ، اور دوسری (آخرت) کا خیال اس میے بھوار تا ہے کہ وه فنا ہونے والی بیدا ہونے والی اوراس کو اپنے پر وردگا ہر اعلی سے دفیک دالی ہے۔ جواس کی بیروی کرما ہے۔ اور استدے سوا اس سے رغبت رکھا ہے۔ جنانچہ دنیا اس کوکستی ہے۔ مجھ اپنے سابیمیں مذلو۔ اور مجھ سے شادی مت كردراس واسط كرئي ايك كرس دوسر عظرى طوف اورايك تبضدے دوسرے کے تبضہ کی طرف منتقل ہونے والی ہول بحب میں مس كو دنجيتى بون اس كو مار دانتى بول اور اس كامال جيس لدى بول عجد سدرد كرئيس دمزه) عكيهانے والى - مار دالنے والى اور بيے وفائى كرنے والى بول - مئيں في اس كا قول إدامنيس كي جب في مرعد قول ليا-اور أخرت اس كوكمتى ہے يمرے برخ مدو فروضت كى نشانى ہے يمرے يرور وگا براعلى فرطتے ہیں "بے شک اللہ نے ایان والول کی جانوں اور مالول کوجنت کے بدلے خريدليا ہے يئي بتار عجره بر قرب كي نشاني ديجيتى بول سوتم جُدكومت خریدد راس واسط کر انتارتها مے بتیں میرے ساتھ ناھیوڑیں گے جب اس کے ہاں یہ بات تابت ہوگئی۔ اور اس نے دونوں کو چھوٹر دیا۔ اور دونوں سے

است بروردگا راعلی کوچا سعت بوت بحرگیا-استدف دنیااس ی طوت اوانادی چنا بخر صرورت کے بغیر اس سے اپنے نصیعے وصول کر تا ہے۔ اور اکفرت کو اس کی طون لوٹا دیا ۔ تاکہ اس کا بدلراس کے بیاد ہو۔ اسماس کے اور اس کے چاہنے والو۔ اسے اس سے اور اس سے راحنی ہونے والورسنو۔ برعب کوئی نے نتادے میں بیان کیا بتمادے نے دواسے رسوتم اس کو استعال کود جو کوئی كسى جيز كو جيوار آ بيد وه بيزاس كو دهوند تى بيد خلوقات كو جيوارو تاكه خابی مترادے سے محبت کرے ۔ امٹر تعالیٰ کے بل مجوب کی مثال ایسی ہے جیسے اس مربین کی مثال جو ایک شفق طبیب کی گودیں ہو۔ وہ خوداس کا ہو۔ اے وگر ! میرسے سے زیر باست اونصیحت ) قبول کرو۔ اور دنیا کوجیٹو اس واسط کراس سے متمادی رغب اور محبت متیس آخرمت اور تمادے مدور دگار اعلی کے قرب سے روکتی سے ۔ اور بھارسے دلوں کی انگھوں کو اندهارتی ہے ۔ دنیامی دهنساتیس آخرے سے دوکتا ہے ۔ اور دل ک بم شین تهیں می تعالے سے روکتی ہے۔ اسم باطو ا اکفرے کے عمل سے دنیا سى كادُ عِيرِ وْسَعْنِي لِدُو.

تریاق کے بغیر دنیا کا کھانا مت کھاؤ۔ اس وا سط کہ اس کا کھانا ذہر طا
ہے۔ اس کا تریاق تو اس کو جھوڑنا اور اس کے دل سے (دانا فی کے مندرے
قدرت کے سندر کی طوف طب سے اس طبیب کی طوف ) لکاتا ہی ہے۔ ج شمارے بلے اس کے ذہر اور اس کے گوشت کے درمیان فرق کر دیا ہے۔
کیا تم نے سنا یا دیجا شیں کہ مہیرا سانپ کو پکڑتا ہے۔ بھر اس کو ذبح کرتا ہے۔
اور اس کو پکا تا ہے۔ اور اس کے ذہر کو ڈھلکا تا ہے، بھر اس کا گوشت کھا تا
ہے۔ حق تعالے دنیا کی ذہر ان کا فروں ، گھنگاروں کے سیلے کی وسیتے ہیں ج اس پر اترتے ہیں ۔ ان کے علادہ دوسروں کے یہے کس طرح صاف ناکی۔
جبکہ دہ اس کے ممان ہیں ۔ ان سے دہ کر تا ہے ۔ جو بحب اپنے نجوب کے
تی میں کر تاہے ۔ ان کے لیے ترشی سے شیر بینی کو گندی سے سخری کوچن نیتے
ہیں جبن سے چا ہمت ہوتی ہے ۔ ان کے لیے کھانا ۔ پینا ۔ پہننا اور سب
پیزی جن کی ان کو حزورت ہو۔ صاف کر دیتے ہیں ۔ بہ تعلف فر ہر اختیار
کرنے والا کبھی صاف ہوتا ہے اور کبھی صاف نہیں ہوتا ہوتا ہے
اور کھی بیٹے آہے ۔ اور زاہدوں کے لیے قو رحقیقت کھل جی ہوتی ہے جنائی

ردیے صاف چزاس کو پکارتی ہے۔ اور گندی جی اس کو پکارتی ہے۔ الله والول كى طفيرا يك، ي بوق يران كيدا يك بي ط حد باقى رہتی ہے۔ ان کے سامنے خلوق کی طونیں تنگ ہوجاتی ہیں۔ اور حق تعالے ك ون ان كے يد محل جاتى ہے ۔ ان كے يد مخلوق كى طفير ان كى سجائى کے اعتوں بندگردی جاتی ہے۔ اور ان کے دلوں کے اعتول خال کافیں کول دی جاتی ہیں۔ بے شاک ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ بڑھ جاتے ہیں۔ بڑے ہوجاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں کے در داندوں پر کرد وغبار پڑجا آہے۔ بس ان کے مالک اور ان کے خالی سوائے کسی کو ان میں داخل ہونے کی قدرت منیں ہوتی ہے۔ امتد والول میں سے برکوئی دنیا میں سورج اور چاند کی طرح ہو تا ہے۔ یہ دونوں دنیا کی روشنی کا باعث میں راور دونوں کا دنیا کی طاف رخ کرنا جو کھے اس میں ہے۔ اس کو جلا ڈائے۔ تم مردے ہو۔ زمین کی سطے پر کہ چلتے ہو عقل سکھو۔ کر مزم کوعقل ہے اور مزم مردول میں سے ہورتم مردوں کو مخلوق کے سردادوں اور اس کے بڑوں کو پیچانے ہی نین

ہو۔ ہماری ہات بتہ دیتی ہے۔ بو شارے دل میں ہے۔ زبان دل کی جان ہوتی ہے بجب تہیں ایک اومی سے عبت اور دوسرے سے رشمنی پر جاتی ہے۔ عیرتم اس کو عبت منیں کرتے ہو۔ اور اس سے تم اپنے دل سے اور طبیعت سے دشمنی کرتے ہو بلکہ ان دونوں کے حکم سے رو گردانی کرو۔ دونوں کوقراک و مدسیف کے ساسنے پیش کرو۔ اگراس سے مل جائیں جس سے تم مجبت کرتے ہو تواس کی عبت کی طوف بڑھو۔ اور اگر اس چیزسے مل جائی جب سے تم دشمنی ر کھتے ہو۔ تو اپنی اس سے الممنی سے باز او اار دو نوں اس سے خلاف کریں ۔ تواس کی دشمنی کی طوف بڑھو ۔ خوابی متماری ۔ تم مجھ سے دشمنی کرتے ہو۔ اس وجرسے كرمنى حق بات كتا بول را ورشيى حق برجا تا بول. مجدسے محض امتلد تعالي معيد جابل ماست كا زياده اورعمل كاعقورًا بي دشمني اورجالت كرّنا ہے. اور مجھ سے محض ۔ قرب نے مجھ کو ہر چیز سے غذا دی ہے میرے اردارد یانی بدت ہے۔ ادر میں مینڈک کی طرح ہوں رہے یا را منیں رکر ہو کھ میرے پاس ہے اس کی بات کروں ۔ انتظار کردیا ہوں کہ یانی ڈالا جائے۔ اور میس بات وول اس وقت تم این اور دوس ی فرسوگ ر تمب توب ورگ . اے بنصیبو: اے گھنگارد! اسے بروردگا دِاعلی سے توبسکے ذریعہ سے کوور اكر عجركوا متند تعالي اوراس كعلم سعشم مذ بهوتى - تومي كطرا بوتا اورتهاي میں سے سی کا ما تفریک تا۔ اور اس سے کتا کم تم نے ایسا ویسا کیاہے۔اللہ تعا سے توبر کرور متارے می اور متارے سے کوئی بات منیں بجب تک مولائے کریم سے بتمارا ایمان رتمارا یقین اور بتماری مع فت مضبوط مذ ہوجائے ۔اس وقت تم مفبوط کردے سے مثاف جاؤگے۔ اور برہتمارے ول کا اس كى طرف بینینا مرکا بینانچرنبی اکرم علی امترعلیہ وسلم امتوں پر فو کریں گے۔ اے اپنے

زبان سے ایمان لانے والے ۔ اپنے ول سے کب ایمان لاؤگے ۔ اے اپنی
جوت یں ایمان والے ۔ اپنی خلوت یں کب ایمان والے ہوگے ۔ دل کے
ایمان سے ہی نجات ہے ۔ بہی چیز فائدہ دینے والی ہے ۔ ول کے کفر کے
سائق زبان کا ایمان اس میں کوئی فائدہ نئیں سہے ۔ منافق کا ایمان ان کا ایمان
ہوتا ہے ۔ جوتلوا رسے ڈرتے ہیں ۔ اے اسٹد کے بندو ۔ اسٹر تعالیٰ کی رحمت
سے ناامید مت ہو۔ اورا وشر تعالیٰ کے فیص سے تا امید منہو۔

اے دل کے مردورایتے ہروردگار اعلیٰ کی یاد اوراس کی کتاب اور نی کریم صلی امتر علیه وسلم کی سنست کی پیروی اور ذکر کی مجلسوں میں صاصری میں بعيشكى اختيار كرورا وربه جزئتارے دلول كواس طرح زنده كردے كى جيد مردہ زمین کو اس پر بارمش کا برسا زندہ کردیتا ہے بجب دل اسٹر تعالیے کی یا د پر بیشگی اختیا ر کرتا ہے۔ تواس کوعلم ومع فت ۔ توحید و توکل اوراسوائے امترسے روگردانی کرنی آتی ہے یختصر یے کہ دوامی ذکر دنیا اور آخ ست میں دوامی بفرکاسبب بنتاہے۔جب کا منا اور مخلوق کے ساتھ دہتے ہو۔ اس وقت کک تم توبیت و مذمست کا اثر قبول کرتے ہورچ نکہ یہ چیز تما کے دل میں بہاری نفسانی خواہش میں اور بہاری طبیعت میں بائی جاتی ہے۔ چنا بخرجب بتهادا ول نتهارے بروردگار اعلی سے بل جا ما ہے۔ اور متها را معاملهاس كے حوالے ہوجا ما ہے تو متها دا اس سے اثر قبول كرنا جاماً د بہتاہے۔ اورتم ایک عباری بوجهسے آرام ماصل کرتے ہو جبتم اپنی طاقت اور ا پینے قرب پر اعتماد کرکے دنیا میں شغول ہوجاتے ہو۔ کاشی ہے مشکر سے الرام كرتى ہے مشقت ميں دائى ہے۔ اور نارامن كرتى ہے۔ اور اسى طرح جب تم اپن يوري طاقت سے آخرت بي مشغول بوجاتے ہور تو وه

تم كام دا مع اورجب تم عن تعلي سي شغول موجات مر قواس ك اعقرى طاقت اوراس برتوكل كى بنا يرمكش كادروازه كل جامات، اور اس کی توفیق کے اعد فرما نبردار اوں کا دروازہ کھل جا تاہے جب تم اس کی طلب كى مِكْم مكتبين جاؤ . تواس سے طاقت اور توب و تائيد ماصل كرنے مي سچائی مانگور تمادے دل کے اور متمارے باطن کے قدم دنیا اور آخرت کے شفل سے فارخ بو کداس کے سامنے جمع جایس گے۔ برنصیبی متاری متارا ول بماد ہے لیس کھاتے میں گڑ بڑکو نے سے اسے محفوظ کرد۔ بہاں تک كراس كوابين برود دكاركي طرف سے عافيت نفيسب بور برنصيبي شاري ر تم قرب خدا وندى كى كس طرح عرص كرتے ہورا ور متمادا دل متمار سے بد غالب ہے۔ اور تماری خواہش نفسانی تمیں کینچی ہے۔ اور مزول اور لذتوں ک طرف جھکاتی ہے۔ اور متماری طبیعت کی آگ متماری پر بیزگاری دربیاری کو جلاتی ہے بعقل سیکھو ۔ یہ اس کا کام منیں بجرموت پر ایمان ومیتین رکھتا ہے۔ یہاس کاکام شیں جوش تعالے کے دیدار کامنتظرہے۔ اور اس کے صاب دكماب اور نوك جونك رجيه يمي سے درماہد رنتيس كوئى فكر ہے۔ دنمتیں پر میز گاری عاصل ہے۔ تہیں دنیا اور آخرت جمع کرنے۔ ان دونوں کے باسے میں سوچنے والل دنیا اور اہل آخرت کے ساتھ بیٹے اکٹے اور ان کے سامنے ذلیل ہونے میں دات اور دن چین منیں ہے۔امتروالے دنیا۔ زندگی اور علوق کی پریشانی کم از کم اعظاتے ہیں۔ان میسے ایک کی مثال اس اوی کی ہے جس دنے اپنی سوادی خراسان کی طرف جیجی-

سوجم الس كاحاصر اور ول اس كاسارا گرت روين اپنا مال افرت كى طرف جيجتا سے -اس نے وہاں شكامة كيا ہے وسومبركة الب

اس میں اُذما یا جا ماہے۔ اس کا سالا ول حق تعالیے کے قرب میں ہوتا ہے۔
اور اس ہے بنی کرم صلی استُدعلیہ وسلم نے فرما یا۔ وشیا موس کے لیے قید خان ہے۔ مومن اپنے ایمان میں رہتا ہے۔ بیمان مک کدا متلّد تعالیے کو بیچانے والا اس کا جانے والا اس کا خزدیکی اور اصل میں اس کا بن جا تا ہے۔ چنا کنی اس وقت اس کو ہر چیز پر ترجیح ویتا ہے۔

ادرا پنے اس محل کی مجنی ہج اس کے سلے جنت ہیں ہے۔ دارد مذکے والم کو بینا ہے۔ ارد مذکے والم کو بینا ہے۔ ابین ان کو بینا ہے۔ اور مخلوق اور وجود کے دروا ڈرب بندکر تا ہے۔ اور ابنے آپ کو بادشاہ کے دروا ذہ ہر ڈالٹ ہے۔ وہاں بیمارین جاتا ہے۔ اور اس طرح کر وائد ہے۔ گویا گوشت کا شکڑا گرایا ہؤا ہے۔ مشتفر ہے۔ کہ مربا فی کے قدموں کا اس پر گزر ہو۔ پس اکس کو دو مذی ۔ فظر کوم کے بڑے نے اور کوم واحسان کے باقتہ کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے۔ چنا پیر جو بنی وہ اکسس عال ہیں ہوتا ہے۔ اور اس جا بود ہوں ہے۔ پر وہ میں ہوتا ہے۔ جنا پیر جو بنی وہ اکسس عال ہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے۔ بوتا ہے۔ بینا ہے۔ ہینا ہے۔ بینا ہے۔ ہینا ہے۔ بینا ہے۔ بین ہے۔ بینا ہے۔ بینا

بس اس کا علاج کرتا ہے۔ اس کی طرف اس کی طاقت اوٹا دیتا ہے۔
اس سے مجمعت کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے اپنا طال اور زیر راور جواجے
میں نکالٹ سہے۔ اور اس کو ہر بائی کے کھانا سے کھلانا ہے۔ اور اسس کا
مجمعت کی شراب سے بلانا ہے۔ جنا پڑاس وقت ہمر بائی نز دیکی کے گھریس
گال ہے۔ الار سلنے کی بزرگی سے فرش ہوتی ہے۔ ساری مخلوق اس کے مائنے سے
ہوجاتی ہے۔ راور اس کی طرف ہمر بائی کی نظر سے و پیکٹ ہے۔ راور حق تعاسلے
ہوجاتی ہے۔ راور اس کی طرف ہمر بائی کی نظر سے و پیکٹ ہے۔ راور حق تعاسلے
کے اخلاق اختیار کے ہوتا ہے۔ اس واسط کے اس سے ملنے والوں کے ال کوئوق

كى مربانى سے عجرے بوتے بيں يسلمانوں اور كافرول كى طرف اور خواص و عوام کی طرف بر یا نی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ان سے شرعی صدود کی یا بندی كامطالبه كرتے ہوئے سب يرمر بانى كرتے ہيں دظاہر يس مطالبه برتاہے۔ اور باطن میں مربانی ہوتی ہے۔ اے احتد کے بندو یجب تم استدوا لول میں سد کسی ایک کو دیچھور تواس کی خدمت کرو۔ اور اس کی (بات اور تصیحت) قبول کرد۔ اس واسط کرمیں بتمار اخرخوا = ہوں ۔ اے گھروں اور خانقا ہوں مینفس طبیعت یوابش نفسانی ادرعلم کی تمی کے ساتھ بیے فلے والو بہیں لازم ب كمعلم يرعمل كرف والفضيوخ كم صحبت اختياد كرد ران كى بيردى كرورا بينة قدم ال كے قدموں كے بيجيد والوران كے سامنے عاجزى كرور اوران كى تىكىنىڭى بەصبر كرورىيان ئىك كەمتارى خواجشات نفسانى زائل بو جائیں۔ اور بتمارے دل شکستہ ہو جائیں۔ اور بتماری طبیعتوں کی آگ بجم مائے بینا کیراس وقت تم دنیا کو پہانو گئے ۔ بس اس پر افسوس کرو گے۔ وه تهادی باندی بن مائے گی -اس پر تهادی طرف سے ج قرص سے ، وه متیں دے گی۔ اور وہی اس کے نزدیک متارے تقسیم شدہ تصیبے ہیں۔ ان كوئتمارے ملے لائے كى اورتم اسفے بدور دكار اعلى كے قرب كے دروازه ير بو گے۔ يه اور آخرت اس كى باندياں بوتى يى يج حق تعالى كى خدمت كتاب رجب وليس توحيد بدورش ياتى برتومردوز برصورى يرموا ہے۔جنی بڑھ جا تا ہے۔ اور بڑا ہوجاتا ہے۔ اور بلند ہوجاتا ہے توزمین ك سطح برا وراسمان ك اندر ورامتاكونسي ويحقاب سارى خلوق اس ك مّا بع ہوتی ہے۔ اپنے گرکے باطن اور اپنے پر وردگار اعلیٰ کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ چنامخراس وقت اس سے ٹھکا نہ یا ما ہے۔ اور اس سے

ل جاتا ہے۔ اور اپنے زمان کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ تصنا وقدر اور حکم پر قدرت پاتا ہے۔ بادشاہ کے پیٹے ہوئے اس کی خدمت کرتے ہیں اور ابنی ذات سے قریب کرتاہے۔ اے لوگ اسٹدا در اس کے دسول اور اس کی مخلوق ہیں سے نیک لوگوں نے پیچ فرمایا۔ وہ بڑی ذات بھی ہی ہے۔ اس واسط کہ اس نے فرمایا ۔ اور اسٹر سے زیادہ بات کا سچاکون ۔ اور نیک لوگ بھی اس کی سچائی سے نیک ہیں۔

جب بتارے دل کوئ تعالے کے دروا ذہ پر کھڑا ہونا بسند آجا تا ہے۔ توہمارا شرک اور شاری طلب زائل ہوجاتی ہے۔ اور ہماراحسن ادب زیاده مروجا ناہے صبرخوا مشات نفسانی کوزائل کر دیتاہے صبرطادتوں كونناكردية ب- اوراساب كوضم كردية ب وورهبوشي خداول كو نكال بامركرتاب رتم كرفقار بهرس بورتم المتدتعالى اوراس ك رسول اور اس کے اولیا علیم انسلام اوراس کی خلوق میں سے خاص سے جا ہل ہور تم دعوی تجواز نے کا کرتے ہو۔ اور رعبت رکھتے ہو۔ تہادا مجوار نا قدموں کا منگرا پن ہے۔ متمادی ساری رغبت دنیا اور مخلوق میں ہے بتهیں اپنے برورد گار اعلیٰ سے کوئی رغبت بنیں ہے۔ورے آؤ۔اور اپنے پروردگار اعلیٰ کے سلف کھڑے ہوجاؤیصن طن اورحسن ادب کوبہتر بناؤ۔ تاکہ میں ہمیں مہما رے پروردگارِ اعلیٰ کی را ہ بتا وُں ۔ اورتم اس کی طرف راستہ پیچانو۔ اپنی ذات سے ع ود کا لبکس ا تا دو۔ اورعاج دی کا لباس ہینو۔ عاج دی کرو۔ بیال تک کما پھیاد افتیاد کرور تاکه سراس چیز کوجس می تم ہو۔ اورجس پرتم ہو۔ اعظ جائے۔ یہ سب حص پرحرص ہے جبت مدل کے خیال فواہش نفسانی کے خیال اور شیطان کے خیال ۔ دنیا کے خیال ۔ آخرت کے خیال کھر بادشاہ کے خیال

پھرسب کے آخریس حق تعالے کے خیال سے خواہ شامت سے روگردانی کرتے ہو۔

جب متمارا ول میچ ہوجاما ہے۔ توخیال کے وقت عظر جاما ہے۔ اور کمتا ہے۔ تم کون ساخیال ہو۔ اور م کس کی طرف سے ہو۔ بس وہ کمتا ہے۔ کرئس ایسا دیساخیال ہوں۔

بھارے میں سے بہت سادوں کو حص پر حص ہے۔ اپنی فانقابوں میں بیھے مخلوق کی بچھا کرتے ہوریہ بات جمالت کے ساتھ محض تنایکوں میں سے بیھے سے اندیں اُتی ہے۔

علم - عالموں اور عاطوں کی الکش میں اتنا جلور کر چلنے کی (ممنت) باتی مذرب ريبال تك علور كر على مي كوئى بيز متادب على كاساعة مذك . فرايا. بهرجب تم عاجز ہوجاؤر تواہنے ظاہر کے ساتھ بیمٹر جاؤر بھراہنے دل اور اپنے معنی کے ساتھ جب ظاہری اور ہاطنی طور پر تفک بارجا دیگے۔ توا سرتعالے كى طرف سے قرب اور اس سے طنانصيب ہوگا جب تم اينے دل ك خطرے ختم کرد دیے اور متمارے اعضا اس کی طرمت چلے لگیں گے تو یہ تمارے اس سے تربیب ہونے کی نشانی ہوگی بھنانچراس وقت خود کو والد کر دے۔ اور راکے وال وے۔ یہ تمارے بیے حبگل میں خانفاہ بنائے گا۔ یہ تمیں ويلامذي بي الملك كار يامتين آبادي كى طون لوالمك كاراور دنيا و أخرت جنول انسانون اورفرشتون اور دوون كونتمارى مدمست مي كراكردسكا جب م حق تعاليا كي دروازه يركواك بروباؤك بجب بيز كياعب ييز دیکھو کے بھادے کھانے کی متارے مینے کی متارے پینے کی متارے وجود کی مجست اور لاگوں کی تعربیت و مذمه سے رہے میں چیزی جسانی اعمال

یں۔ در کہ داوں کے اعمال ۔ یہ دل باع بن جائے گا جس میں درخت اور بھل ہوں گے۔ اس میں بھل۔ ویرائے۔ مزی اور بہاڈ ہوں گے۔ انسانوں۔ جنوں فرشتوں اور دوحوں کے جمع ہونے کی جگہ ہوجائے گی۔ یہ باست عقل سے بالاہے۔اے امتد! اگروہ بھرجس میں نیں ہوں جق ہے۔ قاس کو چلنے دالوں کے لیے تابت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ تقویٰ بیال ہوتاہ۔ اخلاص اس جكر بوتاسيدا ورسيمنركي طرحث اشاره كورسيع عقر ربين الن چيزون كاتعلق دل سے ب. زبان اور عقصينيس جوكونى اصلاح چاہے. مشائخ کے قد وں کے نیجے کی ذمین ہی جائے۔ ال شیوخ کی صفت کیا ہے؟ دنیا اور مخلوق کو تھیوڑنے والے ہیں۔ان دونوں کو اور ہو کھ عرش سے سخنت الغرى تك ب ربعنى ساقول) أسانول كوا ورج كيدان مي ب- اور رسانول زمیوں) کو اور جو کھھ ان میں ہے ۔ الوداع کم دینے دانے ہیں۔ (ایسے میں) جنوں نےسب چزوں کو معیورا ۔ اور ان کو ایسے شخص کی طرف الوداع کمی۔ بو پیرکبھی بھی ان کی طرف مزیلے ۔ اور سادی مخلوق کو بھیوٹر دیا۔ ا ورمنجد مخلوق وه نودهبي يس. ربعني اين نغوس اور فوات كويجي هيور ديا اوراب، ان كيمتى اينے برور د كار كے سا عقر ہے۔ ركم دبى فرمائے تو كھا ميں اور بوليں. ورن من بندیکے بڑے رہیں ، جو تخص اینے نفس کا وجود رکھتے ہوئے اللہ تنا كى محبت كاطالب مور و ونفس يرستى اورب مود كى يس ب رجب كاز بداور ترحيد مجع موجائ وہ لوگوں كے باعقوں اور ان كى سخاوست كى طروت منيى د عجمة وه خدائ بزرگ و برتر سے سواکسی کو دینے والے منیں مجمعتا را ور س بىاس كے سواكسي كومر بانى كونے دالاجاناتے ہے وراسد دنيا والواتم سب كسبان باتول كرسنن كركت عماج برراك يرازجالت ذا بدومتين

ان باتوں کے سننے کی کتنی ضرورت ہے۔ بنا دھی زاہرو میں سے اکثر لوگ مخلوق کے پیاری اورمشرک سے ہوئے ہیں رکرسب ذید دعیادت جا وقال عاصل کونے کے یہ ہوتی ہے ، تم شرک سے اپنے رب کے دروا زہ کی طرف عبالو اوراس کے ماس کارے رہور (معیبتوں کے آنے سے بھا گومت)جب تم اس کے دروازے پر کھڑے ہوا ور متمادے بیچھے سے صیبتیں آئیں تواس كدروازه سے جيط جاؤ بچنكم ترى توحيدا ورتيرى سچائى كى بيبت سے ده سخدم سے دفع ہوجائیں گی کیس جب تم رصیبتی ایس و تمارے ليے لازم ہے صبرواستقلال بکرو ۔اس سے گلاب کا بانی ٹیکے۔ سمادے لیے کوئی بزرگ منیں تم دنیا میں عمل کرتے ہو۔ دنیا اپنا حصہ یالیتی ہے۔ اور تم چاہتے ہو۔ کم كل آخرت بھى بتمارے يہ ہور بتارے يے كوئى بزر كى منيں ، خلوق كے يے عمل کیا۔ اور چاہتے ہو۔ کوکل خالق متمارے لیے ہو۔ اور اس سے قریب ہو۔ اوراس کی طرف نظ ہو۔ متمارے ملے کوئی بزرگ منیں ۔ ظاہر اور غالب تو یں ہے۔ اور اگرمتیں ( کھیر) دے وہ بغرس کے بھی مربانی کردیتا ہے اس ده اس برہے میری سنو۔ اور عقل رسے کام اور

ان کی بات سے سٹردع کرتا ہوں۔ اور اس کی تعربیت کرتا ہوں۔ اشد تعالی ان کی بات سے سٹردع کرتا ہوں۔ افراس کی تعربی کی برکت سے اس کا اہل بنایا ہے۔ اور بین اپنے اہا جان اور اُئی جان رحمۃ اسٹرعلیما سے ہری ہوں یہرے والدصاحب نے دنیا کو اس پر قالبر پانے کے باوجود اس کو چھوڑا۔ اور والدہ صاحبہ اس بات سے فوب واقت ہیں۔ اور ان کی اس بات سے دامن کھیں۔ دونوں نیکی ۔ دیانت ۔ مخلوق اور میرے پرشفقت کے مالک سے راصن کھی تان دونوں کی طرب سے بین دسول اور مرسل کی طرب آیا

ہوں۔این ساری فیراور نعمیت ان دونوں کے ساعقد اور پاس محبتا ہوں . مخلوق مي مصحفرت محتصلي الشرعليد وسلم اورارياب مي سعد ايند يود د كار اعلی کے علاوہ کسی کومنیں جا ہتا ہول متنادی بات بتا دی زبان سے تاك دل سائني داناري موست سے دانا ك معنى سے منی الكريح ول الربات سيماك ب وزبان سانكاي ب الركان ك وقت ول العامل يوجالاً بي عيد بالمعادة وي ريس منافق سجد سى بھياكى على سى بحراس كوئى ايك منافق عاطول بي سے كسى ايك معراور الرامات براس كالدي بدي الاستنكل مالي يوتى ب مائد والول كے ليد ديكا واكنة والول مفاق ركھنوالول. عيد بديد والول ووي كرف والول والمن تعاسط كور فنول اور الىكىدى كالمعلى الشدعليد والم ك والمنون كالمدون بالشانان على الدونيد في خالدان كى الحرب يمكن على يحرب عدا يعام كي آك عيملانول. فرنشتان كريول ادر الدل عدور الحقيل. ال ك المالام ك فنوك أوى يمناب المديد الماليك المالية بوتاب اللك نديك الركا كم وزن نيس برتا .

اے اولو۔ المارسد بے طبیب کا علم ما نفا الذم ہے۔ بھ کر دہ الماری امراض کا علاج کے آئم شاکرہ کی پوری کا مراض کا علاج کے آئم شاکرہ کی پوری کر در کر دہ کر مار کی است در کے باس اعلام ہو آئے۔ اس کی پیروی کر درا ور دی کر درا ور دا فران موال ہو آئے۔ اس کے پیچے داخل ہو اور کی کے در دا فران ملاب کر درا در حکم کے ساختہ ایسی طرح گزار برود۔ ایس کے پیچے داخل ہو گزار برود۔

جو کہ دروازہ کا غلام ہے جب تم حکم کی بروی مز کردگے ۔ تو تمثیں علم تا کھی رسائی نر ہوگی ۔ کیا تم نے اپنے پر ور دگار اعلیٰ کا فرمان نمیں سنا۔ و اورج تم كورسول دے. الس كو له و اور جس جزسے تم كومنع كرے .سوچيور وو حبتم اینے برور دگا براعلی کے دروازہ برحکم کے ساتھ اچھی طرح گزربسر كرو كے ۔ اوراس كے سابق بكارو كے بنتيں جواب دے كا ۔ اور تما كے یے این قرب کا دروازہ کھول دے گا۔ اور تم کو اپن مربانی اورانی مر كے خودں ير بھانے كا ۔اس كے ممان بن جاؤ گے . متارے دلول سے باتیں کرے گا . اور متها رہے باطنوں سے عبت کرے گا . اور ان کو وہ علم سکھائے گا۔ حس کو اپنی مخلوق میں سے متمارے خواص کوسکھا متب چنا بخداس کا حکم اکس کے اور محلوق کے درمیان اور اس کا علم اس کے اور متارے درمیان ہوجا آہے۔ یج کم عمشترک ہے۔ اورعلم فاص ہے حكم ايان ب، اورعلم عيان ب، اب الله إلى بمارد اعمال مي علم واخلاص ويجئه اوربيس ابي علم كى اطلاع ديجيه اور بماری اطلاع پرجا دیجئے۔ اورہیں دنیا بیں نیکی دیجئے۔ اور آخرت میں نکی دیجئے۔ اور ہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اورسب تعراق اللہ كے بيے ہے جس كى مربانى سے نيك كام بورے بوتے ہى .

فالتربالخيسر)

استاده مام عالم زا برعا بدعارف متى تطب فرد توث شيخ المشائخ وا ولياسيدنا وشيخال شيخ مى الدين الومحد عبدالقا درسن حيدى بن الوصالح عبدالشجيلى رصى المشرعة (استدان كوم سعداصى كرس اوربيس ان كے كلام باعتبار لفظ معنى علم اورعل سے فائدہ بينچائے) كي صنيف سعد "جلار الخواط" كانسخ ملى موگيا۔

### دصا یاغوشپ

یہ ہے جس کی دہیر) کا مل عالم کا شف مقائق مقددا کے خلائق تطب رہانی غون صمدانی حق ودین کے زندہ کرنیوا کے شیخ عبدالقا در حسنی جیلانی قدس التارسرالعزیز نے وصیبت کی ہے ۔

اور گرانی ہے۔ اور نوعم رو کوں عور توں۔ برعتیوں۔ دولمتندوں اور عام لوگوں سے فلا ملا نہ رکھو کہ یہ جیز متا وا دین برباد کردے گل بھتوڑی دنیا پر تناعت کود اور فلوت اختیار کرد۔ اور حلال کھا کہ کہ یہ نیکیوں کی مخبی ہے۔ اور حوام کو باعظ مست لگا کہ کمیسی تیامت کے دن آگ مذلک جائے۔ اور حلال (جائز۔ حلال کی روزی سے) لباس بینو کہ تم ایمان اور عبادت کی حلاوت اور حلال (جائز۔ حلال کی روزی سے) لباس بینو کہ تم ایمان اور عبادت کی حلاوت

يادُكُداورا مندتعاكے معدر دراور است الله تعالے ماسن محرے ہونے کی سے عبولور اور واست کی نماذ اور دن کے دوزے کرست عدر كلورا درام وبليشوا بيف بغير زغاز اوردوسددين كامول ين امسلمانون) کی جامعت کومست محیوانی و . اورمرداری ا درمکومست مست یا بورج نکرج مرداری اورحكومت كوبيندكر ماسه ومجى فلاح نني باماسها ودوستاويزاست ير دستخط مذكيا كرد . اور حكام إن سلاطين كي بمنشيس معت بنو . اور وصيتول مي دخل رز دو۔ اور لوگوں کے رمعاطات ) سے اس طرح بھاگو بجیسے تم شیرسے عباسكة بود اور خلوت اختيار كرور تاكر متارا دين برباد منه بود (صروريات دين كے پیش نظر، سفر كمياكرو. كر تندرست رہوك، اور غيمتيں باؤگ اورمشائح کے دل کا خیال رکھو۔ (کہ بلا دجہ گزانی اور پر پیشانی لائن مز ہرو)۔ اپنی تعریب پر دحوکرست کهادُ. اور اس کی بات برخم ز کرو جو متاری فرست کراہے. فرات اورتعربف بتهارس نزديك برابر بوجاني جابميس وادرسارى مخلوق مصخرف غلقی سعدییش آؤ۔ اورعاجزی وانکساری اختیار کرد . کرنبی کریم صلی الشّدعلیه وسلم نے فرمایا رکیس نے املاک کے عاجزی والحساری افتیار کی ہے اللهاس كوبلندكر ماسيد راور بران كراب الشداس كوينجا دكها ماسيد اور برمالت مِن نیک دبد کے ساتھ اوب سے بیش اور اور ساری علوق کو اپنے سے بستر سمجهو ينواه تعيوست بوينواه برسه . اور بهيشران كونظر رحمت سع بي ديجاكور ا ورېنسومت کرېنسناغفلت کی رنشانی بهداور به دل کومرده کروياسه نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرما يا راكرتم كومعلوم بوتا ، جومجه كومعلوم به توتم عنية کم اور وستے بہت۔ اعترکے داؤ سے نلار مزہو۔ اور اعترکی دعمت سے ناامیدن بود اور دراورامید که درمیان لازم سهد ادر رو زه نه بون ک

عالمت من صاف تقرعه بإكدامن راستبان با دب رخدا رسيده وانشند صاحب علم جال صوفيول سي دور جوف واله. اورمشائخ كى مال سعد جان سے اور اس سے صورت کرنے والے بنے رہور اور ان کے دلول کا،ا ن کے اوقات کا وران کی عاد تول کا خیال رکھو۔ اوران کی کسی بات پر اعتراض ند كردرال الرشرىيسة كے خلاف ہو۔ توتم اس ميں ان كى بيروى مت كروراكر تم ان براعراص كردك وكمي فلاح من ياؤك . اور لوكول سد ركجه عن مانكور اوران سے مقابلہ کرو۔ اور نہ ہی کل سے لیے کوئی چیز بچا کر رکھو۔ اس واسط كررزق جتناقسمت مي مكهام - المندد على - اور المندف متي جود ركاب اور صديع اور دل كسفى بزر بخل اور صديد بجر ركاليل اور ماسد دوزخ میں جایئی گے. اور اینا حال رامند کے ساتھ کسی بھی طرح ظامر در کود اور ظامر کو معت سنوادو کریہ باطن کی ویرانی ہے۔اور درق کے معاطهی استری عبروسه کرد که بلاشید استدهامی بی را ورجاندار کو روزی دیتے ہیں۔اسٹر تعالے نے فرہا یا۔اور زمین پر کوئی چلنے والا منیں ہے بھریہ كراس كى روزى احتُد ك ذمر سيد. اورسارى خلوق سع ما اميد موجاؤ اور ان سے دل دنگاؤ۔ اوری باست کمو۔ اگرج کڑدی ہو۔ اور مرمعامہ خالی کے سپرو كرورا درغلوق مي سعيمسي كي طرعث من تعبكور در دين تعالي متي ليف درازه سے دھکیل دیں گے۔ اور اپنی جان کا محاسبہ کیا کرد۔ اس واسط کرنبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۔ ایک اومی کے اسلام کی بہتری بع مطلعب کاموں کو چیٹونا ب. اورساری مخلوق سے استر کے لیے خرخواہ بن جاؤ کانا بینا رسونا اور باست كم كرو. ا درمست كما ؤرمگرفاق بررا درمست باست كردر مگرضرودست سے اورمست سورمگر نیندسکےغلبہ ہراور راست کی نماز اور دن سکےدوزے زیادہ

رکھو۔ اور علم سی سی سی سی سی بور تو بھی اس میں زیادہ مذہبی ہو۔ کہ یہ نفاق پیدا کرتا ہے بھر دل کو مردہ کرتا ہے۔ اور اس کا انکار بھی ہن کرور کہ بعض اوگ اس کے اہل بھی ہیں۔ اور سیا سی عض ان کے بیے سی بح ہے جس کا دل زندہ ہو۔ اور جو اس حالمت پر بھی ہو۔ اس کا بھی روزہ ، فاذا وروظائف میں شغول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اور چا ہیئے، کم تیزا دل فلکیں ہو اور تیزا بدن بھا دہو، اور تیزی آنکھ آنسو بہاتی ہو۔ اور تیزا عمل (ریا سے) فالی اور تیزا بدن بھا کو شخص ہو۔ اور تیزا عمل (ریا سے) فالی مور اور تیزی کہ وار تیزی کو اور تیزی کہ تیزا دور تیزا عمل (ریا سے) فالی مور اور تیزی کہ وار تیزی کو اور تیزی کے اور تیزی کے اور تیزی کے ایک نا ور تیزی کے اور تیزی کے ایک میں ہو۔ اور تیزی کھائی مذ بنا وجب اور تیزی کا بنا دین بھائی مذ بنا وجب سی کی اپنا دین بھائی مذ بنا وجب سی کی میں بیا ہے عاد تیں ظاہر مذہوجائیں۔ فو کو تو تکری پر ترجیح دیتا ہو۔ اور تیزی کا ان کی میں صاحب نظ ہو۔ اور مر سے کے لیے تیار ہو۔
میں صاحب نظ ہو۔ اور مر سے کے لیے تیار ہو۔

ا سے بیٹے ؛ دنیا اور اس کی زیبائشوں سے دھوکر مست کھانا۔ کہ دنیا ہری بھری ٹھنڈی میٹی چیز ہے ۔ جو اس سے چیٹا۔ وہ اس سے چیٹی۔ اور جس نے اس کو چیوڑا اس نے اس کو چیوڑ دیا۔ اور اس واسط بھی کہ اس کے باتی رہنے کی کوئی صورت منیں ہے۔ اور راست اور دن اس سے آخرت کی طرف کو چے کرنے کے لیے تیا در ہور

ا بیٹے ؛ خلوت شین اختیار کرو۔ اور امتٰد کے ڈرسے لینے ول میں اکیلے تنہا اور فکر مند رہو۔ امتٰد کی دی ہوئی بزرگیوں کو پیچانو۔ اور دنیا میں مساحت کی طرح رہو۔ اور اکسس سے اسی طرح نکل جاؤ۔ جس طرح اس میں داخل ہوئے تھے۔ کیونکہ بہیں بنیس معلوم کر قیامت کے دن بہارا کیانام

(متَّقی یاسعید) ہوگا۔

تعذرت شيخ دحنى المدعنه كي نصيحت البيني الفاظ شريف كم ما تق تمام ہوئی۔ اور بدان کے خلصین دمتفیدین میں جوچاہے۔ اوران سے راصی ہو۔ اس کے لیے موثر وسلغ ہے۔ امین یارب العالمین ر









شفا برايف ايك الي كتاب عجب كمطالع سايان نازه برجاته اورول وداع مجبت ومول كاردنى ع عِلْكَا أَشْقَ مِن إِن كَتَابِ عَلِم إسِلاً م كَنامُورا إلى الم فِعنْ فاستفادها ا الدى الم هيى الم معقلان جيدا قد احاديث شفا شرفين و الم العقل الم ابى تصايف كوكوانقد بيناتي بور فرجموس كرتيس آب كواس كآب كاج مصررى عاس يطامرى كاخرف مكل موا ونيلت اسلام كيريد فاركام ف اس كتاب كى نر عين تلحيق ا در بيشا رسليقات كد كرنسبت محبت كى مسند على إس كتابح يعرون أرش جب رؤينا ياسلام م جيد اركاب ارو ورجرولا ما ولحيم اخر شابحها پري اور طام تراط بغي خطيب كاچي في كيا-



# صاحبُ كتابُ لثقار

حنرت قاضى عياض مالكي رحم الذهلي حنورنبي كريم صل الشعليد والم بحراك المقالم المثاق يى شاد بوقى جنهول في آپ كى يرت طيبة رينهايت بلنديايكا بي تكس آب ۲۷۹ مر ۱۸ وی آندل می پدا بخت در فاس کے ایک تعبرت تبدیں يردرش ياق -آب مانظ الحديث قاضى الوعلى خمانى صدف ك شاكروفاص تع كر أندلس ك بنديايه علاسے استفاده كيا . قرطب كونيورسٹى مے على اعزاز حاصل كيا -غزاطين قاضى القضاه رجيج بش كضعب يرفأ مزليه يبزارون شاكردآنج ومرخوان علم مصتفيض بمن واكرج ونياته علم مي آب كي تصانيف تارس كى طرح ردش بس كرآب كى كتاب الثفار برتولين حقق المصطفط" دينات اسلام مي برى مقبول وطبوع بوق-آب ٢١٥٥م ١٨٩ من فوت بتوت مراريالاامراكن

مَكِنَ بِنُوبِينَ فَعَ بِنُ وَلَا لَا مُ

#### Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2011

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org